# جے وعمرہ کی آسان مسنون دُعانیں آسان مسنون دُعانیں

انتخاب و نرتیب حضرت مولانا محدیوش صاحب یالنپوری

# مکتبه ابن کثیر GOLD TOUCH

225, 45 Bellasis Road, (J.B.B. Marg) Shop No. 7, Nagpada, Mumbai-400008 http://www.ibnekaseer.net



# 



علاه تو تر تو تا تر المسنون و عائيل المسنون و المسن





### وُعاء

تیری عظمتوں سے ہوں بے نیر سے میری نظر کا قسور ہے تیری رہ گزر میں قدم م کہیں عرش ہے کہیں طور ہے سے بیا ہے مالک بندگی میری بندگی میں قسور ہے سے خطا ہے میری خطا گر تیرا نام بھی تو نفور ہے سے بیا کہ تیجہ سے ملنا ضرور ہے سے بیا کہ تیجہ سے ملنا ضرور ہے کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا ابھی دل تی شرط نہ ڈالنا ابھی دل نگاہوں سے دور ہے

عرض مرتب

چولوگ عربی الفاظ میں مسنون و عائیں نہ پڑھ سکتے ہوں، ایسے لوگوں

کے لئے مسنون و عاوّں کا ترجمہ پڑھ کرو عا ما آگاتا بقیناً اللہ تعالی کے قرب کا

سیب ہوگا اور ان کو اِن شاء اللہ اجر و تو اب ضرور ملے گا۔ اس لئے کہ وہ اللہ

تعالیٰ کے تھم "اُدُّ عُونِیٰ،" (لیتنی جھے ماگو) پڑھل کر دہے ہیں، نیز حدیث

"اللہ عائے کہ فوالمعبادہ " (و عابی پڑی عماوت ہے ) پر بھی عمل کر دہے ہیں اور
و عاکم اللہ علیہ وسلم سے نابت ہونے کی دجہ سے جامح

بھی ہے اور بے اوبی سے پاک بھی ہے۔ اس لئے جولوگ عربی پڑھ سکتے

بھی ہے اور بے اوبی سے پاک بھی ہے۔ اس لئے جولوگ عربی پڑھ سکتے

ہوں، کیکن معنی نہ جانے ہوں ان کو بھی ترجہ بھی بھی ضرور پڑھ لیما جا ہے

ہوں، کیکن معنی نہ جانے ہوں ان کو بھی ترجہ بھی بھی ضرور پڑھ لیما جا ہے

تا کہ ان کو معلوم ہوجا و سے کہ و کہ کیا ماگ کی رہے ہیں بھر یہ و عاقیقی و عا ( ما نگنا )

واللہ اعلم پالصواب

لا ہروُعایقین اوراستخضار کے ساتھ پڑھیں۔ لا وُعاوَل کا فائد و فرائض کے اہتمام پر موقوف ہے کوئی بھی نفل عمل فرائض کابدل نہیں ہوسکتا۔ اس لئے تمام فرائض کا اہتمام

نہایت ضروری ہے۔

فوٹ: جوالڈ کا بندہ اس کتاب کوشیح کرانا چاہے یا کسی ذبان میں اس کا
مزجمہ کرنا چاہیے قومرتب کی جانب سے بغیر گھٹا ہے، بڑھائے
اس کوشائح کرنے کی کمل اجازت ہے۔

### من الله البيخ البيضة

أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَوَّعًا وَّخُفَيَةً ﴿ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ٥ (مورة الاعراف، آيت ٥٥)

فِعَاروقم اپنچ رب کوگز گزا کراور چیکے چیکے، ویٹک وہ بے اعتمالی کرکے حد سے تباوز کرجانے والول کو پیندٹریس کرتا۔

> يًا رُبِّ صُلِّ وَسُلِّمُ ذَائِمًا أَبُدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم

ٱللّٰهُ ٱكْتَهَوُ كَبِيْدًا وَالْمَحَمُدُ لِلَّهِ كَيْبُوًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكُرَةً وَآصِيْلاًهُ

# دُعا وَل كي قبوليت كي اڄم مدايات

(۱) الله تعالیٰ کے زو یک دُعاوُں سے زیادہ پہندیدہ کوئی چیز نہیں۔اور دُعاءبادت کامغز ہے۔ (رّدی شریف، جلد ۲) مغز ہے۔ (۲) وُ عادُن کی اینداء وا بہتاء میں اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور سر کاروو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر در دو بھیجنا مسئون ہے۔ (ترندی شریف، جلد ۲، صنبہ ۱۹۷۷

اور فضائل درووشر بیف صفحه ۵۷ میں وُ عاوُں کے درمیان میں بھی وُ رودشریف کومسنون نقل فر مایا ہے۔

(٣) قبولیت کا یقین اور نہامیت میسوئی اور اعتبائی توجہ کے ساتھ وُعاء کر فی جائے۔

(۴) دُعاءِ میں خاکساری اورانکساری اور مظلومیت کا مظاہرہ کرنا حیاہے۔

(۵) بہتو جبی اور غفلت اوراً کتا ہث کے ساتھ دُ عاقبول نہیں ہوتی۔ اس کئے کو عافخضراور چامع ہونی چاہئے۔

(۲) حرمین شریقین اوروبال کے مخصوص مقامات میں وُعامین زیادہ قبول بوتی میں۔

(2) بچاچ کرام اور عمر ہ کرنے والوں کی وُ عائیں عنداللہ زیادہ قبول ہوتی بیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ حاجیوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور ان لوگوں کی بھی مغفرت کی جاتی ہے جن کے لئے تجاج کرام

(1)(r)

(m)

(4)

(a)

(Y)

 $(\angle)$ 

(A)

(9)

(1.)

(II)

(IF)

(IM)

(IM)

(10)

(14)

ملتزم بر

ميدان مزدلفه مين

رکن میانی کے پاس

رمی کے بعد جمرات کے پاس

بيت الله ثمريف كود ميصتے وقت

حطیم کے اندر (فتح القدیر، جلدی، صفحہ ۵۰۸)

ميدان مني ميں

عَلَى حَبِيبُكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم مکہ اور مدینہ میں دُعائیں قبول ہونے کے تىس (٣٠)مقامات كم معظمه مين أكيس (٢١) مقامات ايس بين جن مين وُعا كين قبول ہونا کتب فقداورسلف سے ثابت ہے اور مدیندالمنو رہ میں بھی بہت سے

( مجمع الروائد ،جلاس صفح ااس)

يَا رَبِّ صَلَّ وَصَلِّمْ ذَائِمًا أَبَدًا

مقامات ایسے ہیں جن میں وُعامیں تبول ہوتی ہیں۔ ان میں سے ۹

مقامات احقر نے یہاں پر ذکر کرویئے ہیں۔ان مقامات میں دُعاوٰں کا

بہت زیاد وا ہتمام رکھا جائے ، وومقا مات حسب ذیل ہیں :

عَا رَبُو رِيشِ \_ (14) Ja 17/6 (IA)

جس جگه بردارارقم تفا۔ (19)

جس جك مرحضرت خديجة الكبرى المنظيفة كامكان تفا-(P.) (ri)

مقام مرغی میں۔ بیمسجد حرام سے جنت المعلّی کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں واقع ہے۔

مدينه منوره مين رياض الجئة مين (PF)

(غلبة المناسك ،صفحه ١٥) استوانهٔ عائشہ ﷺ کے ماس

(rm) استوانة ابولبابه کے باس محراب نبوی پیش میں

(rr) (MS) صفر الله (PY)

متحدقتي ميس (r4) متحدقاتين مسجدا فبلتون ميل

(MA) (M9) متجداجابهين (m.)

ان مقامات میں اللہ تعالیٰ ہے اہتمام کے ساتھ دنیا وآخرت کی مرادیں مائلی جا جئیں۔اورغفلت سے کام ندلینا چاہئے اوران میں سے

ا کثر مقامات کی خصوص دُعائیں اس کتاب میں نقل کر دی گئی ہیں۔

جو مخض سفر کے لئے گھر سے روانہ ہوتے وقت یہ دُعا پڑھے گا،

(ترندي، جلد ۱۸۱)

(مصن حمين مترجم ،صفحه ١٤)

معصيت سيرهفاظت اوراطاعت يرقدرت الله تعالى كي مد د كے بغير نہيں ہو سکتی۔اے اللہ آپ ہی کی مدد ہے حوصلہ اور ہمت کر کے پہنینے کا ارادہ کرتا

اللہ کے نام سے سفر شروع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی بر تو کل کرتا ہوں،

ہوں۔آپ ہی کی مدد سے معصیت سے بیتا ہوں۔آپ ہی کی مدد سے سفر

ٱللَّهُمَّ بِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَعُولُ وَبِكَ أَسِيْرُ طَ

بسُم اللَّهِ تُوَكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ لاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ طُ

میں چاتاہوں \_

شیطان اور شمنوں سے محفوظ رہے گاء اور ہرمشکل آسان ہوجائے گی۔

سفرنثر وع کرنے کی دُعا

سمندر کے اوپر سے گزرتے ہوئے ہوائی جہاز میں پڑھنے کی دُعاء

جب ہوائی جہاز پرواز کر جائے اور پرواز کے دوران جب سمندر کے اوپر سے گز رہے ہوئے ما دیڑھے:

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُوسَهَا طَ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ 0 وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْارْصُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمُ الْقِيلَمَةِ وَالسَّمُواتُ مَا مُولِدُهُ مَن وَرَوْمُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

مَطُوِيَّاتٌ ۚ مِيَمِيْنِهِ ۗ مُسَبِّحْنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشُوِكُونَ ٥ (سورة بود، آيت ٢١١، سورة الومرآيت ٢٤ يحواليمن هينن، صفيم ١٤)

الله ك نام ياس كا چلنا به اورالله ك نام ساس كافشرنا به، ويشك مير ارب غفورورجيم بهدوه لوگ خداكي عظمت وقد ركوكماه في نيس بين اين ارب غفورورجيم به وه لوگ خداكي عظمت وقد ركوكماه في نيس بين اين - حالاتكم قيامت ك دن يوري روئ زيين اي كي مشي ميس

بیچا ہے۔ حال تلد فیامت نے دن پوری روئے زیان ای می کی شک موگی۔ اور تمام آسان اس کے دست بقدرت میں لیٹے ہوئے مول گے

اوراس کی ذات پاک وہرتر ہےان کے شرک ہے۔ دوران سفر میڑھتے رہنے کی دُعاء

ٱللَّهُمَّ هَوِّنُ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطُّوعَنَّا بُعْدَهُ ، ٱللَّهُمَّ ٱثْتَ الصَّاحِبُ

ہوائی جہازیا دیگرسواری پرسوار ہونے کی دُعاء

جب جہاز کی سٹر ھیول پر چڑھے گئے، یا ہوائی جہاز یا گاڑی یا کسی اور سوار کی برسوار ہونے گئے تو اسم اللہ پڑھ کر مید دُعاء پڑھے:

سُبُحَانَ الَّذِیُ سَخَّرَلَنَا هذَا وَمَا کُنَّا لَهُ مُقْرِنِیْنَ۞ وَإِنَّا اِلَّی وَیِّنَا لُمُنْقَلِدُونَ۞ (مسلم شریف، جلدا، صفی۳۳٪ برّنری شریف، جلدم، صفی۱۸۳٪

اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے اختیار میں دیاہے، اور ہم اس کواچ قابو میں کرنے کے اٹلی ٹیس تھے اور ہم صرف اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں ۔

سمیمنزل پراُتر نے کی دُعا

جب وورانِ سفر کی جگھ میں ناچاہے قدید کاپڑھ کر تھیں جائے۔ رَبِّ اَنْزِلْینی مُنْوَلاً مُّیَارَکًا وَّانْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِیْنَ٥ (مورة الومؤن البت ٢٦، بحوال الحزب الاعظم، سخیه) اے میرے رب جھے برکت کے ساتھ یہاں اُتار۔ اور آپ بہترین اُتارنے والے ہیں۔

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱلِينُهُ الْحَجَّ فَيَسِّرُهُ لِي وَتَقَبَّلُهُ مِنِّي طُ (مِليرشِديهِ بِلدامِقِ17: ذِيلَى جَلامِ خَهِهِ)

اے اللہ بیٹیک میں جج کا ارادہ کرتا ہوں اس کومیرے لئے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔

عمره یا جج تمتع کے احرام کی دُعاء

جب عمره کا احرام با ندهنا ہے یا جج تنتع کرنے کا ارادہ ہے تو اس طرح دُعاء پرهیں:

ٱللَّهُمَّ إِنِّيُّ أُوِيْدُ الْمُمُوةَ فَيَسِّرُهَا لِيُ وَتَقَبَّلُهَا مِيَّىْ ﴿ (مِرَاقَى الْمُلاح، صَحْمَا)

ا ےاللہ بیٹک میں عمرہ کرنے کا ارا دہ کرتا ہوں اس کومیرے لئے آسمان فرما اوراس کومیری طرف سے قبول فرما۔

اور جب متتنع ۸رزی المجبکوج کا حرام با ندھ لے گاتو کج کی دُعاء پڑھے جواد پر ذکر کی گئی ہے۔

فِى السَّفَرِ وَالْحَلِيْفَةُ فِى الْآهُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُولُهُ بِكَ مِنْ وَعَشَآهِ السَّفَرِ وَتَخَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوَّءِ الْمُنْفَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْآهُلِ طُ (مسلم شريف، جلدا ، سخي ٣٣٣، هن صين ، سخي ١٦١ ، منفوة شريف ، جلدا ، صفي ٢١٣٠ ، تَدَنَى شريف ، جلدا ، صفي ١٨٣٨

اے اللہ! ہمارے اس سفر کوہم پر آسمان کردیجئے۔ اور اس کی درازی کوہم پر سمیٹ دیجئے۔ اے اللہ آپ بی سفر میں ہمارے رفیق ہیں۔ اور آپ بی ہمارے ابل وعیال کی دیکھ ہمال کرنے والے ہیں۔ اے اللہ میں آپ کے دربار میں سفر کی مشقت سے پناہ بیا ہتا ہوں اور پناہ بیا ہتا ہوں بری حالت دیکھنے سے، اور والیس آ کر گھر میں بچوں اور مال میں بری حالت دیکھنے سے۔

صرف فج كااحرام بإندھتے وفت پڑھنے كى دُعاء

جب صرف نج کا حرام باند سے کا اراد ہ ہوتو دور کعت نماز احرام کی پڑھیں، اور کہلی رکعت میں سورہ فُلُ بِّسا یُھا الْکُفِیرُونَ اور دور میری رکعت میں فُلُ هُوَ اللّٰه شریف پڑھیں۔ نما زے فراغت کے بعد اگر یاد ہوتو بیدُ عاد پڑھیں:

یس تیرے درباریش حاضر ہوں،اے اللہ بیس تیری بارگاہ بیس بار بار ساخر ہوتا ہوں، تیرا کوئی ہمسر نہیں، بیس تیری بارگاہ بیس حاضر ہوتا ہوں۔ بیجک ہر تعریف اور ہرتشم کی فعمت اور با دشاجت تیرے ہیں لئے ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے۔

صدودِ حرم میں واحل ہونے کی وُعاء اللَّهُ اِنَّ هَلَذَا حَوَمُکَ وَحَومُ رَسُولِکَ فَدَحَرِمُ لَحُمِیُ وَدَمِیُ وَعَظَمِی وَ بَشَوِی عَلَی النَّادِ، اَللَّهُ اَلمِینی مِنْ عَذَابِکَ یَوْمَ تَبَعَیُ عِبَادُکُ ط (بالله عِنْمِین المِتائق ، عِلام ، سُؤی ۱، فاضی نا سِعِلام ، سُؤی ۱۵، غینت بید بید سُؤی ۱۹ ، تقدیم سُؤه ۵) استالله عِنْک به تیرا اور تیرے رسول پاک صلی الله علیہ وَلم کا حرم ہے۔ پس قومیرا گوشت، تون ، ہٹری اور کھال کوجہم پر حرام قرما۔ اے الله اُس ون کے عذاب سے میری حقاظت قرماجی ون قابیے بندول کوا تھا کے گا۔

مسجد حرام میں واقل ہونے کی دُعاء جب معجد حرام میں واقل ہونے گھتو واہنا یاؤں آگے رکھے۔اور

حج قِران کے احرام کی دُعاء

جب جج قران کرنے کا ارادہ ہولیٹی جج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کرنے کا ارادہ ہوتو ان الفاظ میں دُعامِر صیں :

ٱللَّهُمَّ إِنِّيُّ أُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرُهُمَا لِيُ وَتَقَبَّلُهُمَا مِنِيْ طَ (برايرشِيدِ،جلرا،صفِيد)

اے اللہ بینک میں جج وعمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، دونوں کومیرے لئے آسمان فرمااور میری طرف ہے فیول فرما۔

احرام کی نماز کے بعد متصلاً فذکورہ دُعارِ ٹر کر احرام کی نیت کرکے تلبید پڑھ لیں اور تلبید پڑھنے کے بعد احرام کی تکیل ہوجاتی ہے۔ اور اسی وقت سے وہ تمام اُمور حرام ہوجاتے ہیں جن کا احرام کے بعد کرنا منع ہے۔

تلبيه كےالفاظ

لَيُّيْكَ، اَللَّهُمُ لَيُّيْكَ، لَيُّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَيُّكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالْبِعْمَةُ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ ط (مَلْمِ شِيْهِ، جِلاا، صَوْده ٣٥) در ودشر ایف پڑھ کرییڈ کا مپڑھھے

بسُسم اللّه وَ الصّلوةَ وَ السّلاَمُ عَلى دَسُوُلِ اللّهِ، اَللّهُمَّ اعْهُو لَىُ ذُنُوبِي وَ اقْسَعُ لَى آَبُوابُ دَحمَتكَ طُ (رَ مَى جدا مِعْدا). تَاشَى ذَل جدا مِعْدِه ١٩٤٣ جمن صين مؤسلا الحَيْةِ بِدِير مِعْدِه 3. يَمْ عَدْدًا ﴾

ئیں ابلد کے نام ہے داخل ہوتا ہوں۔ درود وسلام بلند کے رسول صلی ابتد عدیہ وسلم پر نازل ہو۔ اے اللہ میر ہے گنا ہ معاف فرما اور میر سے ئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔

بيت الله شريف بريهبي نظرك دُعاء

جب متجد حرام میں وخل ہوئے کے بعد کعید اللہ پر کہلی مرتبہ نظر پڑے تو بیڈ کا دہڑھے

اَلَكُهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمُنُكَ السَّلاَمُ فَحَيَّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمُ اللَّهُمِّ رِفْقًا وَتَكُريمًا وَمَهَابَةً وَرَدُ مَنْ حَجَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ مَنْ عَجَّهُ اللَّهُمَ وَاعْتُمُوهُ وَشُورُهُ تَشُريُهًا وَتَكُريمًا وَتَعْظَيْمًا وَبرُّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا وَتَعْظَيْمًا وَبرُّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا وَتَعْظَيْمًا وَبرُّ اللَّهُ عَلَيْمًا وَتَعْظَيْمًا وَبرُّ اللَّهُ عَلَيْمًا وَتَعْظَيْمًا وَبَعْطَيْمًا وَبرُّ اللَّهِ عَلَيْمًا وَتَعْظَيْمًا وَبرُّ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا وَتَعْظَيْمًا وَبرُّ اللَّهُ عَلَيْمًا وَتَعْظَيْمًا وَبرُّ اللَّهُ عَلَيْمًا وَتَعْظَيْمًا وَتَعْظَيْمًا وَمُواللًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمًا وَالْعُلُولُمُ اللَّهُ عَلَيْمًا وَاللَّهُ عَلَيْمًا وَاللَّهُ عَلَيْمًا وَاللَّهُ عَلَيْمًا وَاللّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمًا وَاللّهُ عَلَيْمًا وَاللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا وَاللّهُ عَلَيْمًا وَاللّهُ عَلَيْمًا وَاللّهُ عَلَيْمًا وَاللّهُ عَلَيْمًا وَاللّهُ عَلَيْمًا وَاللّهُ عَلَيْمً عَلَيْمُ عَلَيْمًا وَاللّهُ عَلَيْمًا وَاللّهُ عَلَيْمًا وَاللّهُ عَلَيْمًا وَاللّهُ عَلَيْمًا وَاللّهُ عَلَيْمًا عَلَامًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا وَاللّهُ عَلَيْمًا وَاللّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْ

ے ابقد آپ سلام بیں، اور آپ ہی کی طرف ہے سلامتی ہے۔ اے بهرے پر وردگار ہمیں سدمتی کے ساتھ ذیدہ رکھے۔ اے اللہ اپنے اس گھر کی لفظیم وکٹریم اور شرف و بیب کوزیادہ کر دینچئے۔ اور چوشنس اس کا ج یا عمرہ کرے اس کی تفظیم وکٹریم اور شرف اور ثو اب زیادہ کر دینچئے۔

اگر یاد بوتو بیدهٔ عامیر سے ، ورندا پی مادری زیان میں اس کامفہوم اوا کر کے مرادیس مانگے۔

سب سے پہلا کا مطواف

باہر سے آنے والے کے ہے مجد حرام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلہ کا مطواف کرنا ہے۔

طو ف شروع كرت وقت بيدُ عاء ريث هي

بسّم الله الله اكبر ولله الحمد والصّلوة والسّلام على رسول الله، اللهم إيماناً من بك وتضديقًا م بكتابك ووفات م بعهدك واتباعًا السّه بيك صلّى الله عليه وسلم (بلمن تاص قال علدا مقدام الله عليه علدا مقدام الله عليه على الله على

پہیے چکری دُیء

طواف کے پہنے چکر میں ہیدؤیا وردھیں

مُسُحَانَ اللّه والحَمْدُ للّه ولا الله الله الله والله أتجبرُ ولا حول ولا عُولَ ولا عُولَ ولا عُولَ ولا عُولَ الله فلا فله العلم المعلق المنطق الله صلى الله عليه وسلم، اللهم المائة المحتورة وقالة المعلمة عليه وسلم، اللهم المنطق وحبيبك سيّدنا محمد وقوقاة المعلمة المنطق الله عليه وسلم المنطق المنطقة ا

متد کی و ت تمام میوب سے پوک ہے۔ اور مرتفریف متد کے سئے ہے، متد کے سواکوئی عیوت کے ایک فیمیں ، اللہ بہت میا ہے، آگی مدد کے بغیر گن ہوں سے بی میس جاسکا، ور اللہ بی کی مدد سے طاعت برقد رہے، وق

ا یا بوشن شوف بی بید عامیز مطالع ک کادل گنا و معاف و اس کے سے دل تکیا ب ورول درجات بعد کے جامل گے۔ ( من اجرہ صفیط ۴)

لئے بر تحریف ہے۔ اور درود وسل م اللہ کے رسول صلی اللہ عدید وسلم پر نازل ہو، اے اللہ تجھ پر ایران اللہ ہو اور تیری کتاب کی تعدیق کرت ہوئے اور تیری کتاب کی تعدیق کرت ہوئے اور تیرے نبی صلی اللہ عدیدوسم کی سنت کے تابع کے لئے جراسود کو چومتا ور کھوتا ہوں۔

ور كريدُ عاءندي صحيرة صرف بِسْم اللّهِ اللّه أكْبُو وَلِلّهِ المحدد، ير هايما كافى بــــ

طواف کے ساتو ں پھیروں کی الگ الگ دُ عائیں:

طوف شروع کرنے کے بعد ہر پھیرے کے سے الگ الگ الگ فرعاء الگ الگ بیش و عائمیں پڑھی جاتی ہیں۔ اور ہم یہ ان ہر پھیرے کی دُعاء الگ الگ بیش کرتے ہیں تا کہ بین تاکہ بیٹر سے ہاں تا کہ بیٹر سے بات یاد دُفی جا ہے کہ بیرسب دُ عائیں حضور صعی متد سید وسلم سے ایمی العین نا بت تو بیل الکین اس تر تیب سے منقول میں ہیں، اس سے ان کے علد وہ ومری کی ایکن اس تر تیب سے منقول میں ہیں، اس سے ان کے علد وہ ومری دُعائیں بھی پڑھی جا عتی ہیں۔ ایستدر کن یم نی ور چر سود کے درمیان کی دُعائیں بھی پڑھی جا عتی ہیں۔ ایستدر کن یم نی ور چر سود کے درمیان کی دُعائیں بھی ہو میں ہے۔

التدایش سب سے دُنی ور سخرت کی چھ فی اور مع فی با ہتا ہول۔اب جہر سے رہا ہم کو دنی ور سخرت بیل بھد فی عط فرہ اور جہنم کے عذاب سے ہم کو داغل سے ہم کو یہی بینجئے۔ اور جنت بیس نیک وگول کے زمرے بیس ہم کو داغل فرہ سے یہ بڑ غالب وریڈ پیشش کر نے داند دونوں جہ نول کا پالتہا رہے۔

### دوسرے چکری ڈعا

مِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ اَكُنُو وَلِلَّهِ الْحَمَّالُ كَهِ كَرُوومرا چَكَرْمُ وعَ كر دي- وردومر عِچَكريْن بيدُعاء پرهين

اللهم ان هذا الْبَيْت بَيْدُك وَالْحَرَمْ حَرَمُك وَالْاَمْنَ اَمْنُك وَالْكَهُمْ انْ هَذَا الْبَيْت بَيْدُك و الْمُحَرَمْ حَرَمُك وَالْاَمْنَ اَمْنُك وَالْمَبْد عَبْدُك وهذا مَفَامُ الْعَآئِد بِك مِن النّارِ فَحَرِمٌ لُحُومَنا وَبَشْرَتْنا عَلَى النّارِ اللّهُمْ حَبِّب اللّهَمْ اللّه اللّهُمْ وَيَبُدُ فِي قُلُوبْنا وَكَرِّهُ اللّهَا الْكُفُر وَالْمُسُوقُ وَالْعُصْبَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاصَدِينَ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

اللَّهُمْ قَدَى عَذَا إِلَى يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادِكَ عَ اللَّهُمْ ارْزُقْني

. بالمعنی تاضی خاب ۵۷ سارزیلعی ۱۹ ساز سے میں تھیں مترجم رہوا۔

درود وسمام نا زل ہو۔اے اللہ ہم تجھ پر ایران لے کی حالت میں اور تیرے کلمات کی تصدیق کرنے اور تیرے عہد کے ایفاء کرنے اور تیرے ٹی ورحبیب سیدنا محد صلی اللہ عیہ وسم کی سفت کی ایش کرتے ہوئے ہم طواف کرتے ہیں۔

ے ملہ بیشک میں تھے سے عنو ورسد متنی کا سو پ کرتا ہوں۔ وردین وردنیو و آخرت میں داکی ورگز راور حصول چنت اور جہنم سے نجات کے ساتھ کامیا لی کی لتے ،کرتا ہوں۔

اَلَـلَهُ مَّ إِنِّى اَسْتَلَكَ الْعَصُو وَالْعَافِية فَى الدُّنْيَا وَ الْاحْرَةَ رَبَّنَا اتَنَا فَى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفَى الْاجْرَةِ حَسَنَةً وَقَنَا عَفَابَ النَّارِ<sup>لُّ</sup> وَالْحَلْنَا الْجَنَّةُ مَعَ الْاِبْرَارِ يَا عَزِيْزِ يَا عَقَارِ يَا رَبِّ الْعَلْمِيْنَ٥

<sup>1</sup> الماه بيشريف، مكتبه الله فوى مرام الم التيمين لحقة كلّ المرام \_ 1

### تبیسرے چکر کی ڈعاء

مِسْمِ اللَّهِ اَللَّهُ اَكْتُرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ كَهِرَتِيرا چَرَشُروع كر ويراوريدُعا ويرصين:

الله م انّى أعُودُبك من الشّكّ والشّرُك والشّفاق والنّقاق والنّقاق والنّقاق والنّقاق والنّقاق والنّقاق والنّقاق والنّقاق والنّقان والنّعان في المُعال والاُعلى في النّها لم اللّه في النّه الله من الله في النّه المُعلى الله في اله في اله في الله في اله في الله في الله في اله في اله في اله في الله في ال

الجنة بعير حساب

سائندا بیر تیرای گھرہے۔ بیرحم تیرای حرم حتر م ہے۔ اور بیبال کا امن و

ہان تیر ہی قائم کیا ہو ہے، ور ہر بندہ تیر ہی بندہ ہے۔ ور بٹس عاجز بھی
تیرائی بندہ ہول اور تیرائی بندہ زادہ ہول، اور بیمق م تیری مدوسے جہنم کی
"گ ہے یہ اور حقاظت کا ہے۔ لیس ہمارے گوشت اور کھال کوجہنم پرحمام
فرہ دیجئے ۔ اے املد ہمیں ایران کی حمیت عطافرہ، اور ہی رے دلول کو ایران
کے قورے میورکروے ۔ اور کشر فیستی اور صحصیت ہمیں فرمت عطافرہ۔

ے اللہ المجھے کو قیے مت کے دل کے مقر اب ہے ہیں ، جس دل تو اسپنے بیٹر ول کو د وہا رہ زند ہ فر مائے گا ، اے اللہ ہم کو فیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما۔

مدایت: - به وُعاءرکن یم فی پر چینچنے سے پہلے فتم کردیں۔ اور رکن یم فی کے بعد ڈیل کی وُعاپڑ حیں

ورائم كويدايت يافية لوگول مين شامل فره-

به همیمین کففائق ۱۲/۵ بر بع همیمین الحقائق که ۱۲/۵ به

بن ماجيتم ليف ر٢١٨، مطبوعة في توي ١٢١٧\_

ٱللَّهُمَّ اجْعِلُهُ حَجًّا مَّبُرُ وَرًا وَسَعْيًا مَّشُكُورًا وَذَنَّبًا مَّعْفُورًا وَعَمَلاً صالحًا مَّقُبُولًا وَتَجَارَةً لَّنْ تَبُورِ لِي عَالَمَ مَا فِي الصُّلُورِ الْحُرجُنِي الصَّلُورِ الْحُرجُنِي يَا ٱللَّهُ مِنْ الظُّلُمَاتِ الِّي النُّورِ طَ ٱللَّهُمِّ اتِّي ٱسْتَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَوْ آثُمْ مَعْفُرتِكَ وَ السَّلاَمَةُ مِنْ كُلِّ اثْمُ وَالْعَنْيُمَةُ مِنْ كُلُّ بِرَّ عُ وَالْمُورُ رِبِالْجِنَّةِ وَالنَّجَاةِ مِنْ النَّارِ عُرْبٌ قَنَّعْتَى بِمَا رزقْتىنى وبارڭ لى قَيْمَا أَعْطَيْتَنِي وَاخْلُفَ عَلَى كُلِّ عَاتْبَةِ لِيْ لُكُ منك بحيرط

(كتاب التاسك ٣٩)

ے ملد امیرے اس مج کو مج مبر وراور مج مفول بنا دے۔اورمیری اس کوشش کوٹھکانہ پر لگادے و رئیرے گن ہوں کی بخشش فرمادے، ورمیرے

> . الأصيف به سوزيلعي الريد الایترندی ۱۹۰۱ ـ سل منصن جهين مره 1**4**\_ س. حصن حصین متر جم را ۱۳۲۷\_

ے اللہ میں تیرے دین اور احکام میں شک کرنے سے بنہ ہ ، لگنا ہول اور یں ور میں مالک ہوں کسی کو تیر ہمسرین نے سے ور تیرے حکام کی می فت کرنے ے،اورنفاق ہے،موءِاخلاق ہے،بری چیز کے دیکھنے ہے،اوریز وہ نگتر

ہول ماریء مل وعیاں وروا دکی تیر بی ہے۔اے مقد ایش قبر کے فتنہ ہے تیرے دربار میں یزہ مانگا ہول ،اور زندگی اور سکرات موت کی خیتول سے یں وہ مانگان ہوں وردنیا ورسخرت کی رسوانی سے تیری پڑہ میاہت ہوں۔

مدایت: - بیدؤی ورکن یمانی پر چنجنے سے یمیے ختم کردیں۔ س کے بعد بيرؤ لا يردهيل

اللَّهُ مَّ انَّىٰ اَسْتَلُكُ الْعَفُو وِ الْعَافِيٰةَ فِي الدُّنِّيا وِ الْاحْوَةِ فَ لَرَّبَّنَا ٓ التما فِي الدُّنْهَا حَسَمَةً وَّفِي ٱلاحِرةِ حَسَمَةً وَّفِيا عَذَابِ النَّارِ وَ أَدْحَلُنا الَّجَنَّةَ مَعَ الْآبُوارِ عَيَا عَزِيْزُ يَا عَفَارُ يَا رَبِّ الْعَلَمِينِ٥ ے مقدا ہیں سے دنیہ ورسخرت کی بھل کی اور معانیٰ کا طالب ہول۔اے بلند! ہم کو دنیا اور آخرت میں بھد ئی عطا فرما۔اور ہی ری جہنم کے عذاب ہے حہ ظت فرہ ۔ اور ہم کو نیک لوگول کے ساتھ جنت میں داخل فرما تو یا اعالب

رہے وال اور مغفرت كرنے وال ہے۔ دونول جہان كايالنب رہے۔

ل بن ماجيشر يف ر٨ ٢ مكتبه قانوي ١٢ ١٠

ے اللہ ہم کو دنیا و متحر ت کی جھل کی عطا فرما۔ ہماری جہنم کے عقر ب سے حف طلب میں ماری جہنم کے عقر ب سے حف طلب م حف طلب فرمانے ہم کو تیک و گول کے راتھ جنت میں د طلب فرمانے کیا ہول کو می ف کرنے والے، دوٹول جہاٹول کے پائی رہے دوٹول جہاٹول کے پائی رہادی فرمیا دئن ہے۔

يا نچويں چکر کی دُعا

ويلعى المراها المريك المراها

بسُم الله الله الله الحمو ولله المحمد كرياني في ل چرشروع كر دي وريد عامير عير

اس عمل کو مقبول ترین عمل صدحین و سے اور اس کو یک تنی رست بن و سے جس بیش کوئی گھاٹا شہو ا سے دلول کی باتو ل کو جائے واسے اسدا بیشک بیش تیری رحمت تاریخ سے نگال کر آ جا ہے بیش داخل فرہ اسے اسدا بیشک بیش تیری رحمت کے مصوب سے ذرئ و رہیری بیشش کے دستے ور بر گن ہ سے سرمتی کی تماس کرتا ہول، ور بر یکی پر قائم رہنے اور جنت کی کامیر بی اور جنم سے فوات کی ائتماس کرتا ہول ۔ اسے بیر سے درب! بیٹھاس روزی پر قائ عت عط فرہ، ان چیز ول بیش جوت عط فرہ، ان چیز ول بیش جوت نے

ہدامیت: -بیدُوع ورکن بی نی پر چینچنے سے پہنے فتم کردیں واس کے جدر بیدُوع و پر حمیس:

جھے عط فر ، فی ہیں۔اور تو خیر کے سماتھ میری ہرائ**س** چیز کا <sup>ت</sup>گہبان بن جو جو

آلـلَهُــمَّ انَّـىُّ ٱسْتَلَكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فَى الدُّنْيَا وَٱلاِحْرَةَ رَبَّنَا اتنا فَـى الـدُّنْيَـا حَسَـنَةً وَفَـى ٱلاِحْرَة حَسَنَةً وَقَنا عَذَابَ النَّالِ وَالدَّحَلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا عَفَارُ يَا رَبِّ العلميُّنَ۞

مجھ ہے گائب ہے۔

ي الرياجية ٨ ١٢ مكة برق لوي ١٢١٧ ـ

کے عذب ہے پنہ ہ ، نگتہ ہول۔ ورقوں بھل عمل میں سے ہرائ چیز ہے۔ پنہ ہ، نگتہ ہول جو مجھ کو جنم ہے قریب کر علق ہے۔

ہدایت: - بدؤ ما مرکن بمانی پر پہنچنے دے پہیے ختم کروی، س کے جد بدؤ عا ویو هیں ا

اللّهُ مَّ اللّهُ السَّلَكَ الْعَصْ و الْعَافِية في الدُّنْيا وَالْاحْوَة رَبِّنَا التَا فَى اللَّهُ مِّا الْمَالِهُ فَى الدُّنْيَا وَالْاحْوَة رَبِّنَا النَّالِهُ وَالْمُحْلَدُ وَلَمَا عَدَابِ النَّالِهُ وَالْمُحْلَدُ الْمُحِدِّةُ وَقَى الْمُحْلِقُ وَالْمُحَلِّدُ الْمُعْلَمِينَ وَالْمُحْلَدُ الْمُحَلِّدُ الْمُحْلِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُلّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

چھٹے چکر کی وُی ء سنسم اللّه اَللّه اَلْحَدُو وَلِلْهِ الْحَمْهِ: كهرَرچمنا چَرشروع كر

وعَلَيْكَ الْبَلاعُ ولا حول ولا قُوّة الا باللَّهُ

الـلّهُــمّ اتّــى أَسْتَلُكُ الْجَنَّة وَنَعَيْمَهَا وَمَا يُقَرّبُنِي الْيَهَا مِنْ قَوْلِ أَوْ قَـعُــلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُودُ بِكُ مِنَ النّارِ وَمَا يُقَرّبُنِي النَّهَا مِنْ قَوْلِ أَوْ

إ ترقدي الراوع يع وهضد في الحزب الاعظم، ١٠٠ جصن حصين ١٣٠٠ -

ويں\_اور پيەۋغاء پرەھيىل

اللَّهُمَّ انَّ لَكَ عَلَى حُفُوقًا كَثِيْرةً قَيْمًا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَخُفُوقًا كَثِيرةً قَيْمًا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَخُفُوقًا كَثِيرةً فَيْمًا بَيْنِي وَبَيْنَ خُلُفكِ اللَّهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاعْفُرْهُ

لَى وَمَا كَانَ لَحَمَلُقَكَ فَيَحْمِلُهُ عَنَّى وَاعْتِنِي بِحَلالَكَ عَنُ خِزَامِكَ وَمِطَاعَتِكَ عَنُ مَعْصِيتِكَ وبفصلكَ عَمَنُ سوَاكَ

يا واسع المُعْفَرة اللَّهُمَّ انَّ بَيْنَكَ عَظَيْمٌ وَوْجُهُكَ كُرِيْمٌ وَالْتُ يَا اللَّهُ حَلَيْمٌ كُو يُمَّ عَظِيْمٌ لُحِبُّ الْعَفُو فَاعْفُ عَنِيْ اللَّهُ يَا اللَّهُ حَلَيْمٌ كُو يُمَّ عَظِيْمٌ لُحِبُّ الْعَفُو فَاعْفُ عَنِيْ اللَّهُ

سے مند اویتک تیر سے برے ور بشار صوق بیں جو تیر سے ورمیر سے درمیون میں جی سے درمیون میں اور بہتی رحقوق میں سے درمیون میں استدان میں سے جو صوق تیر سے اور تیر کاوق کے درمیون میں سے جو صوق تیر سے ایس جی کاوق کے بیں اُن کو ای کاوق کاوق سے بخشو نے کی ڈمدواری سے سے اور جی کو صال کی کی کی فی فیق عطافر ما ورجی محصل سے جات فرما وربی نفشل کے ذریعہ سے محصل سے حق فلت فرما وربی فشل کے ذریعہ سے خیر دل کے دست مگر بنے ور حیل نادہ بی نفشل کے ذریعہ سے غیر دل کے دست مگر بنے ور حیل نادہ بی بیت زیادہ بی بیت زیادہ بی بیت زیادہ بی بیت زیادہ بیتے د

ے اللہ بیشک تیرا گھریزی عظمت و ل ہے اور تیری ذ ت کرم و ی ہے۔ سے اللہ تو یز ایر دیار اور کرم وال اور عظمت وال ہے، درگز رکر نے کوتو پہند فرہ تا ہے البد امیری خطا کو کورگز رفرہ دے۔

مدامیت: - یه دُعاور کو بمانی بر چنچنے سے پہینے تم کردیں ،اس کے جد بددُ میر میں۔

ساتویں چکر کی دُعاء

بسم الله الله اكتر و بله الخمل كهرساتوال چكرشروع كر ويراوريد عاوريد عين

اللّهُمَ انّى أَسْتَلَكَ إِيْمَانًا كَامِلاً وَيَقَيْنًا صَادقًا وَرَوَقًا وَ اسعًا وَقَلْبًا خَاشَعًا وَلَسَانًا ذَاكرًا وَ حَلاً لا طَيّبًا وَتُوبَةٌ نصُوحًا وَتُوبَةً فَبُلَ الْمَوْتَ وَرَاحَةٌ عِنْدَ الْمَوْتَ وَمَعْفَرَةً وَرَحُمَةً بَعْد الْمَوْت وَالْعَفُو عَنْدَ الْحَسَابِ وَالْفَوْرَ بِالْجِنَّة وَ النّجَاة مِنَ النّار برَحُمَتكَ يَا عَرْيُوْ يَا عَقَارُ ، رَبِّ رَدْنَى عَلْمًا وَالْحَقَّنِي بِالصَّلَحِيْنَ طَلَّ

سے للہ بیشک میں آپ ہے یم بن کال وریجا بیتین وروسیج ترین رزق کا سول کرتا ہول اور خشوع کرنے والد دل اور ذکر کرنے و لی زبان پاک عدل کم فی اور چی تو بیاد وقت سدل کم فی اور چی تو بیاد وقت سکرات موجہ کی آمما فی اور حم نے سے پہلے تو بدی فی اور حمت اور حمت اور حمت اور حمت کا میں بی اور سیک کتاب کے وقت محفود درگز راور می فی اور حصول جنت کے ساتھ کامیر بی اور سیری رحمت سے جہم سے نیجات بیا ہتا ہول ۔ اے بین سے اب اور بینی حمل اب اور بینی

بخشش کرنے واس، اے میرے رب جھ کو علم نافع کی زیا دتی عطا فرما ور جھ کو " خرت میں نیک لوگول کے زمرے میں ش ل فرما۔

مدایت: - بدؤہ ورکن برائی پر چنچنے سے پہینتم کرویں۔ س کے بعد بدؤی ویز هیں

اللَّهُ مَ الَّيْ أَسْتَلُكُ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنِيَا وَالْإِخِرَةِ رَبَّنَا الِنَا فِي الدُّنْيَا حَسْنَةً وَفِي الْاِحِرَةِ حَسْنَةً وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ وَادْحَلْنَا الحَنَّةَ مَعَ الْأَبُوارِ يَا عَزِيْزُ يَا عَفَارُ يَا رَبِّ الْعلمِيْنِ٥

ے اند! ش آپ ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور معافی کا طالب ہول۔ ہے ہمارے رب ہم کو دنیا و آخرت کی بھر ٹی عطافرہ اور ہماری جہنم کے عذاب سے تھ ظشافر ما اور ہم کو ٹیک ٹوگول کے ساتھ جنت میں داخل فرہ۔ ے بیڑے نے لب اور بیٹی بیٹشش کرنے واسے دوٹول جہاٹول کے پالنہ ر۔ مقدم ابر اہیم النظینے کا برنما ز

طواف سے فدرغ ہونے کے بعد مقام ابراجیم پر پنچے۔ اور وہاں پہنچ

كربيآيت پِرُّ هے وَاتَّخِذُوا مِنُ مَّقَامِ إِنْوَاهِيْمَ مُصَلَّى ط (حررة لِقَ هَ مَّ يت ١٢٥) (ابن مديثريف، صفيه ٢١٨، كمتنه قد لول، صفيه ٢١٨، مسم شريف جهدا، صفيه ٣٩٥م صن صهن صفيه ١٨)

ترجمه (تم مقدم ابراجيم كے پاس اپند مصلی بناؤ)۔

میہ سمیت پڑھ کر چھر مقام ایرا ہیم النظیمان کے پاس دو رکعت صفوۃ طواف پڑھے۔ بشر طیکدو ہال پر جگہ خان ہو ورطوف کرنے و لول کے درمیون اور وگول کی چیٹر میں وہال پر تماز کی نبیت باندھنا جائز تین ۔ بجائے واب کے گن ہ کا خطرہ ہے۔

صلوق طواف کے جدمق م ایرائیم الطبیخ بردی کے آوم الطبیخ بیم الطبیخ بردی کے آوم الطبیخ بیم بختر نہ روئے ہوئے کے بعد مقام بر تیم السبیخ پر چ کردی کے اوم السبیخ پر چ کردی کے الفاظ بہتیں السبیخ پر چ کردی کے الفاظ بہتیں السبیخ انک تفلم کے الفاظ بہتیں فاقح اللہ تا السبیخ اللہ کے الفاظ بہتیں فاقح اللہ کے الفاظ بہتیں فاقح اللہ کے اللہ فاقح اللہ فاقع الل

اسُالُکُ اِیْمَانَا یُبَاشُو قَلْبِی وَیَقَیْنًا صَادِقًا حَثْنی اَعْلَمَ اَنَهُ لاَیُصِیْبُنیُ الاَ مَا کَتَبُتُ لَیُ وَرضًا جَمَا فَسَمُتُ لَیْ یَاۤ اَرُحَمَ الرَّاحِمِیُنَ طُ ( کِیْمُوَلِّ کے رتھ و ہے) (تیمِن فتائق ۱۲۸۳، ثُنَّ القریر ۲۵۸۱، ثُنَّ القریر ۲۵۸۱، ثُنْ قدرِ وَرُورِ ۲۸۸۲، مِی کُرا ہِی ۲۸۵۸، تَرِیات رائی ۲۸۱۱)

ن و ث: - چوشف صوة طوف کے بعد مذکوره دُعاء کرے گا، اللہ تن کی اس کے تمام کی اللہ اللہ تن کی اس کے تمام کی بیشن فی دور کر دے گا اور اس کی تمام پریش فی دور کر دے گا ور س پر بھی فقر ون قد کی نوبت نہیں آئے گی۔ وردی ذکیل ہوکر اس کے پاس آئے گی۔ (جبین حق تن جدم منیم)

### ملتزم پر پڑھنے کی ڈعاء

مق م ابراہیم النگی پر فرکورہ دُھاء سے قدر خ ہونے کے بعد سترم پر آئے۔ ورسترم خانۂ کھیے ورواز ہا ورجر اسود کا ورمیا فی حصہ ہے۔ وراس جگہ دُھ کیں بہت قبوں ہوتی ہیں ورستزم پر ان مذاظ سے دُھاکیں گا

### میزابِرحمت کے نیچے پڑھنے کی دُعاء

میزاب رحمت یکن میت الله شریف کے پر نالے کے بینجو و ماکس بہت زیدہ قبول ہوتی بیں، گرس کا خیول رکھنا ضروری ہے کہ دھکا کل سے بچتار ہے۔ اگر وہاں وُ ماء کرنا ممکن ہوتو وہاں کھڑے ہوکر بیدؤ ماء پڑھے۔

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْمَلُكَ إِيْمَانَا لاَ يَوُولُ وَيَقِينًا لاَ يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةُ نَبِيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم اَللَّهُمَّ اَظِلَّيْ وَتَحْت ظلِّ عَرْشك يَوْمُ لاَ ظلَّ اللَّ ظلَّ عَرْشك يَوْمُ لاَ ظلَّ اللَّ ظلَّ عَرْشك وَاسْقنى بِكُاسٍ مُحمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ شُرُبَةً لاَ اَظُمَا أَبَعْدَهَا آبَدُاط (تَمِينِ اعتانَ ١٤/١١) وَسَلَّمَ شُرُبَةً لاَ اَظُمَا أَبَعْدَهَا آبَدُاط (تَمِينِ اعتانَ ١٤/١١) كالله عَلَيْه كَالله عَلَيْه الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

یتین کا طالب ہول چو بھی ختم شہو اور تیرے ٹی گھسی اللہ عدیدوسم کی مرافقت اور معنیت کا طالب ہول۔ اے اللہ! کچھ آس دن اپنے عرش کا سابیعط فرماء جس دن عرش کے سابیہ کے مدوہ کوئی سابیہ شہوگا۔ اور ٹیمسلی ملامعید وسلم کے پیامہ سے ایرہ شریت ہا دے کہاں کے بعد بھی پیاسا نہ بول۔

مقد کے نام ہے متجد حرام سے نکلتا ہول اور حضور اکرم صلی امقد عدید وسلم پر درود وسرم بھیجنہ ہول۔ اے القد میرے گنا ہول کو مین ف فرما دیجتے او رمیرے ئے اپنے فیش ورحمت کے دروازے کھول دیجیے۔

صفاير چڙھنے کي دُعاء:

مبجد حرام سے نکلنے کے بعد صفا کی چڑھائی پر چڑھتے وقت ہے دیا میں

بسّم اللّه أَبْدَأُ بِمَا بَدَأُ اللّهُ بِهِ إِنّ الصّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَاْئِ اللّهُ الله ط (عَيِّ النّاسَ، ١٨٥ مُسمَّ رَيْف العَلْ ١٩٥)

یں اللہ کا ٹام کر وہال ہے شروع کرتا ہوں، جہال ہے اللہ تعالیٰ نے شروع قرمایا ہے۔ بیٹیک مقاوم وہ دونوں اللہ کی نتائیوں میں ہے ہیں۔

صفا پر کھڑے ہوکر پڑھنے کی دُعاء

جب صفا پہر ڑی بر کھڑے ہو جائیں تو بیت الندشریف کی طرف متوجہ ہو کر تین مرتبہ ہیدؤ عام پڑھ کراللہ سے دُعام ما قلیں:

آب زمزم پینے کی دُعاء

مشرّم سے فارغ ہوئے کے جد مر زمزم پر پہنچ اور آپ زمزم پیتے وقت ان الله ظ سے دُعاہ پر ھے

اللَّهُمَّ انَّى اَسْتَلُكَ عَلْمًا نَّافعًا وَرِزْقًا وَاسعًا وَشَفَامَنُ كُلِّ ذَاءِطُ (حَمن صِين برجم، ١٩٨٥، قاضي شار١١٩٨، ويكن ١١٨، ١٥٠٤

ے املد میں تجھ سے عمم ما فع اور رز ق واسع اور ہر مرض سے شفاء کا سول کرتا ہول ۔

سعی بین الصف والمروہ کے لئے میچر حرام سے نکلنے کی دُعاء زمزم سے فراغت کے بعد حجر اسود کا استام کرے۔اس کے بعد سعی بین الصفا ولمروہ کے سئے صفا پہاڑی کی طرف رواند ہو جائے اور میجد حرام سے نکلتے وقت بیدُ عاء پڑھے:

بسُسَمُ اللَّهُ وَالمُصَلَّوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُمَّ اعُمْرُلَى ذُنُوْبِيُ وَافْسَحُ لَيُ آبُوابَ فَصْلَكَ (ننية تَرَكَ ١٨٠ بِالْمُحْنَرَ مَنَ اللهُ)

ملد کے سو کوئی عبادت کے ایکن ٹیس دوہ تبہ ہے اس کا کوئی جسسر ٹیس ،اس
کے سے ملک ہے ،اس کے سے تمام آخر یفیں بیں ، وہی زندہ کرتا ہے وہی
موت دیتا ہے، وہی ہر شئے پر قادر ہے ۔ ملد کے سو کوئی عبوت کے ایک
ٹیس وہ تبہ ہے ،اس نے اپناوعدہ پورا فرویا اور اپنے بندے کی مدد قرہ فی ۔
تباس نے جوم کے ساتھ آنے واشے کرول کوشکست دک ہے۔

نیز میمی وُماء مَروہ پر بھی اسی طریقہ سے پڑھے جس طرح صفا پر پڑھی گئی تھی۔اور بیدُ ما میلین اخصرین سے پہید پہینے تم کرہ ہے۔

میلین اخصرین کے درمیان *پڑھنے* کی دُعاء

جب سعی کرتے ہوئے میلین اخضرین جعتی ہرے ستونوں کے پاس پیچینو بدؤ عامیر ھے: رَبّ اعْهُو وَارْ حَمْهُ وَفَهَ حَاوَرٌ عَمَا تَعْلَمُ النّکَ اَنْتُ الْاعْوُ الْاحْرُهُ طَ (بَهُ عَلَمُ النّک اَنْتُ الْاعْوُ الْاحْرُهُ طَ (۲۰) (بَهُ عَلَمُ النّبُ عَلَى ۱۰) (۲۰) النّبُ النّبُ عَلَم اللّبُ اللّبُهُ اللّبُواللّبُولُ اللّبُولُ اللّبُهُ اللّبُهُ اللّبُهُ اللّبُلْمُ اللّبُلّبُولُهُ اللّبُلّبُ اللّبُلّبُولُ اللّبُلّبُولُ اللّبُولُ اللّبُلّبُولُ اللّبُولُ اللّبُلّبُولُ اللّبُولُ اللّبُولُ اللّبُلّبُ اللّبُولُ اللّبُلّبُولُ اللّبُلّبُولُ اللّبُلّبُ اللّبُلّبُلُولُ اللّبُلّبُولُ اللّبُلّبُ اللّبُلّبُولُ اللّبُلّبُولُ اللّبُلّبُلُمُ اللّبُلّبُلُمُ اللّبُلّبُلِمُ اللّبُلّبُ اللّبُلّبُلّبُلُمُ اللّبُلّبُلِمُ اللّبُلْمِلْمُ اللّبُلْمِالِمُ اللّبُلْمِ اللّبُلّبُلُمُ اللّبُلّبُلِمُ اللّبُلُمُ اللّبُلُمُ اللّ

میلین اخضرین کے بعد مروہ کی طرف چلتے ہوئے میڈھنے کی دُعاء

کرٹےوالہ ہے۔

میلین خصرین سے تجاوز کر کے جب مُر وہ کی طرف آ گے بڑھے تو

بيوُع ءِيُّ هِيُ عِلَى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَمُ بِسُنَة نَبِيّكَ مُحَمّدِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَمَ

و تسوَ قَسْنَی عَلَی ملّته و آعاً ذنی من مُصلات الْفقن برخمَسُک یَآ اَرْ حَمَ الرَّاحِمِینَ ( "نبین الحقاق ۲۸،۲، تا هنی فال ۱۱۸۱۱) اے ند بھی کوئیرصلی اللہ علیہ وسم کی سنت کا پابندین دے۔ اور چھے اُنہیں کے دین پرموت عط قرم اور برگراہ کن فتول ہے اپنی رحمت کے ذرجہ سے

اَللَّهُ مِمَ الْيُكُ تَوْجَهُتُ وَعَلَيْكُ ثُوكِكُ وَ وَجُهُكُ اَرَدُتُ فَاجُعْلُ ذَنْهِي مَعْفُورًا وَحَجَى مَبُرُورًا وَارْحَمْنِي وَلاَ تُغْيَبُنِي وَهَارِكُ لَيْ هَى سَفْرِى واقص بغرقاتٍ خاجَتى طاتك على كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ط (ريكى ١٣٥٦)

ے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہول۔ اور تیجہ پر بھروسہ کرتا ہول۔ میری ذات کا رادہ رکھتا ہوں، البذامیرے گناہ من ف فرہ اور میرے جی کوتیول قرہ ور بھی پر رحم فرہ اور بھی کونا مرا دند بنا اور میرے مغربیں برکت عطافرہ۔ اور میدان عرفات میں میری حاجت پوری فرہ۔ پیشک قوہرشتے پر قادرہے۔

ال وُعاء کو پڑھ کر روا شہو جائے۔ اور راستہ میں تلبید کشرت سے پڑھے ورنگبیر جہیں شبع جمید اور درود وسدم پڑھتے ہوئے عرف سے کہتی جائیں اور درمیان میں باریار تلبید پڑھتارہے۔

عرفات میں داخل ہونے کی دُعاء

جب مید نِ عرف ت کے قریب پہنے جائے ورجس رحمت پر نظر

میری حفاظت فرہ ۔اے سب سے زیادہ رحم کرنے واسے مجھے اپنی رحمت سے فواز ۔

پھر میلین اخصرین کے بعد مروہ تک آنے جانے میں کہی پڑھت رہے۔اوراگر کسی کوکوئی بھی ڈھا میادئیں ہے تو وہ اپنی اور کی ڈیان میں جو بھی ڈھائیں بود ہول، اُن کے ذریعہ اللہ تقالی سے مروی ، اُنگ رہے۔ نیز فد کورہ ڈھائیں جس طرح صف پر پڑھی گئی تھیں سی طرح مروہ پر بھی بڑھیں۔

مسئلہ: -میلین اخضرین کے درمیان دوڑ کر چکیں ،گر صفا ہے اپنی رقتار پر چکتے ہوئے آئریں۔ ورپھرمیلین خضرین کے بعد مروہ تک پی ہائیئت پر چکیس اور ٹیلین اخضرین کے درمیان ہر چکر میں مُروول کودوڑ نے کا تکم ہے، مورتول کونییں۔

نو ﴿ وَى الْحِبُونَى سِيرَ فَاتَ كَ لِمُنْ رُوا كُلَّى كَ دُى ءَ نو۞ ذى حِبِى عَنْ كُومَنْ مِين فِمْ كَى نَمْ زَيْرْ هَكَر جب سوريّ طوعُ ہوجائے توعر فات كے لئے رواندہوجائے۔اوررواندہوتے ہوئے سے

يرْ بِيوْ بِيدُ عَاءِيرْ هِي:

اللهم اللك توجهت وعليك توكلت ووجهك

اَرَدُتُّ اَللَّهُمَّ اعْفِرُلِي وَتُبُ عَلَى وَاعْطِني سُوَّالِي وَوَجَهُ

لَى النَّعِيْرَ اَيُنَمَا تَوَجَّهُتُ سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلاَ الله إلا الله والله أكبر (يلتي ١٣٠١)

ے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہول ۔ اور بتجھ پر ہی تو کل کرتا ہول اور

تیری و تک کار دو کرتا ہول۔ بے مقدمیر کے گناہ معاف فرما ورمیری توبہ قبول فرہ اورمیری طعب اورمیری مراد تجھےعط فرہ ۔ برتشم کی خیر کومیر ہے

ے اس طرف متوجه فره دے جدهر میں متوجه ہوتا ہول ، اللہ کی ذیت یا ک ہے، ہرتھریف املد کے سئے ہے۔ اللہ کے سواکوئی عبودت کے لائی تہیں اور بتر بهت اے۔ متر بهت اے۔

عرفات میں سب ہےانضل ترین دُعاء

میدان عرفات میں سب سے انض اور بہتر وُعاء، وُعائے تو حید ت-حضورصلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ میں نے اور مجھ سے یہیںے نبیو**ں** نے میدان عرفات میں جو ڈعائیں کی بیں ان میں سب سے انظل تر بن دُعاء، دُعا ئے تو حیدے۔ اور وُعائے تو حید کے ابغا ظہیہ میں لا الله الا الله وحُدة لا شريُك لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحُمُدُ بِيد الْحَيْرُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلَيْرٌ طُ

(ندية ١٦٨، حصن حصين ١٨٨، ترير ١٩٩٠، زيلعي ١٨٥٠)

مند کے سو کوئی عباوت کے ایک نہیں۔ وہ تنہا ہے اس کا کوئی ہمسرنہیں، أس كے ين ملك سے وراس كے يئ تمام تعريقيں ميں سى كے باتھ ميں تمام بھد تی ہے۔وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اس وُ عاءکو ہرٹہ ھے کراللہ ہے جو بھی مرادیں مانگی جائیں ،ا نثا ءاللہ قبول ہوجائیں گی۔ ورمید ن عرفات میں ڈکر ورڈ ہاؤں کے درمیان میں تعبيه بھی پڑھتے رہیں۔اگر ممکن ہوتو مذکورہ ؤیاء کوعرف ہے میں (۱۰۰) مرتبہ پڑھے۔

بَيثرت يرصنے کی دُیء

میدان عرف ت میں وُ عائیں بہت کثرت ہے کر فی جا ہئیں۔ کیونکہ

پناه چاہتا ہول جس کو ہوا اپنے ساتھ ہے آتی ہواور زہ ندکی ہذکت کے شر ہے پنہ دیا ہتا ہول۔

> عرفات میں ظہر وعصر کی نماز کے بعد وقو ف کے شروع میں پڑھنے کی دُعاء

اور عرف ت میں ظہر وعصر دونوں نمازوں کوظہر کے وقت میں ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور ان دونوں نمازوں کے بعد نقل پڑھنا کروہ ہے۔ بلکہ نمی زسے نہ رغ ہوئے کے بعد نوراً ذکر وتلاوت، دُع وغیرہ میں مشخوں ہوئے کے سے وقوف کریں۔ ورونوف کی بتد میں بیدُن، پڑھیں.
پڑھیں.

لَّبُتُكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ انَ الْخَيْرَ خَيْرُ اللَّحْرَةَ اللَّهُمَّ لا عَيْشَ اللَّا غَيْشُ اللَّحَرِةَ اللَّهُمَ الْحَدَى بِالْهُدى وَنقَدى بالنَّقُوى وَ اغْفُولُى فَى اللَّحْرَةَ وَ اللَّوْلَى طَ (نية ١٨٣٠، من صين ١٨٣١) المائد على تير الدربارش عاضر بوتا يول، بيتك اسمى بحد فى آخرت كى بحد فى به اورز مَى ثمين جِمَّرًا قرت كى زمَى العلى زمرى بها الله عالى دركى بها الله

عرف ت کی دُ عاء بہت مقبول اور افض<sup>ل</sup> ہوتی ہے۔ اور میدانِ عوف ت میں جھنور صلی اللہ ملیہ وسم کا حسب ذیل دُ عاء بھی کثر ت کے ساتھ پڑھن .

ٱللَّهُ مَمَّ الْجُعَلُ فَيْ قَلْبِي نُوْرًا وَ فَيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَقَيْ بِصَرِي نُوْرًا . اللَّهُمَّ الشُّوحُ لِسَيُّ صَدَّرِي وَيُسِّرُ لَيْ اَمْرِي وَاعُودُ بِكُ مِنْ وَّسَاوِسِ الصَّدُرِ وَشَنَاتِ الْاَمْرِ وَفَنَّهَ الْقَبْرِ اللَّهُمِّ انَّى اعُودُبك من شر ما يلخ في اللَّهُل وشر ما يلخ في النَّهار وشرَّ ما تَهُبُّ به الوّين و وَشُو بو أَمْق الدّهُوط (ندية الن سكر ٨٣٨ عص صين ١٨١٨) ے مقدمیر ے در کونور ہے جمر دے اورمبر سے کا ٹول کونور ہے جمر دے۔ ورميري آتكھول كوٺور ہے بھر دے۔ا ہے اللہ ميرا سينہ كھول دے اور دنيا و آ خرت شن میرے برکام کوآ سان فرہ دے۔اے ایند میں تجھے دل کے وسوسول سے پاہ مانگا ہول اور کام کی پراگندگی وریر شانی سے پاہ مانگن ہول۔ ورقبر کے فتنے ورسز مائش ہے پندہ مانگل ہول۔ ے للد میں تیرے ور ہاریش ہراُس چیز کے شر ہے یہ ہ میا ہتا ہول جورات میں دخل ہواوراُس چيز كے شرے ينه و ما مكتا ہول جودن ين داخل ہو ور برأس چيز كے شرے

ي افضيل المُدُعاء دُعاءُ عرفة عُ ولا منا لكـ٣١٨١١

کے وسوسہ سے پنہ و بیا ہتا ہول اور کام کے اشتثار اور برا گندگ کی بریش فی سے پنہ میاجت ہول۔

عرف ت میں وُعاء ما تکنے کے لئے جنتی وُ ماکس منقول ہیں وہ بہت
کثیر تعد و میں ہیں۔ اور بہت ہی ہی وُع کس ہیں ان میں ان میں سے چھاشٹ
چھانٹ کر فرکورہ چاروُ عائمیں ہم نے یہاں لکھردی میں۔ اور بیوُ عائمیں مختصر
بھی میں اور جامع بھی میں۔ ن وُ حاوَل کے ساتھ وُ حا مرتے سے نشاء
بھی میں اور جامع بھی میں۔ ن وُ حاوَل کے ساتھ وُ حا مرتے سے نشاء
بھی جارتے ول ہوجائے گی۔

عرفات ہےوالیسی میں مز دلفہ کے راستہ کی ڈعاء

عرف ت سے والیس میں مرونف کے راستہ میں باربار تلبید پڑھتے رئیں، ورکٹر ت کے ساتھ ستخف رکریں وراللّٰ فدانحسُرُ و لا السه الا الله وَ اللّٰهِ اللّٰهِ مِيكُرُ ت کے ساتھ پڑھتے رئیں، اوراس کے ساتھ ہدوُعا ویکی پڑھیں

ٱللَّهُمَّ الَيُكَ ٱفَصُتُ وَمِنْ عَذَامِكَ اَشُفِقْتُ وَالَّيْكَ رَعَبُتُ وَمِنْ سَخَطَكَ رَهِبُتُ فَاقْبَلُ نُسُكِي وَاغْظِمُ اَجُرِي وَتَقَبَلُ

اللدة التي بدايت ، مجمع بدايت عطا فرما-اورايلي براييز گاري ، مجمع ياك وصاف فرما-اوردنيو و تنزيت شاريم بري مففرت فرما-

عرفات میں شام کو پڑھنے کی دُعاء

جیۃ لوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ عبیہ وسم نے عرف ت کی ثام کو کثرت کے ساتھ جوڈ ما دیڑھی ہے وہ حسب ذیل ہے

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذَى تَقُولُ وَخَيْرًا مَّمَا نَقُولُ، اللَّهُمِّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذَى تَقُولُ وَخَيْرًا مَّمَا نَقُولُ، اللَّهُمَّ لَكَ صَلَى وَالْبَكَ مَا بَى وَلَيْكَ مَا بَى وَلَيْكَ مَا بَى وَلَيْكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَلَكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسُوَسَةِ الطَّنْدِ وَشَمَّاتَ الْاَمُوطُ (خَيْدَ ١٩٥٨)

اے مقد مراتعریف حیرے نے اسک ہے جیسی تونے کی ہے۔ اور پھس فی میں میں میں استد میری میں ز میں استد میری میں ز میری تربی کی استد میری تربی فی در میری زندگی اور موت تیرے واسطے ہے، اور

یمری مربان و سماست اور بیری زندی اور نوت میرے واسے ہے، اور تیرے بی پاس میمری پٹرہ گاہ ہے۔اور تیرے سئے ہےا ہے میمر سے دب میرا پراگندہ ہونا۔اے املہ میں قبر کے عذاب سے تیری پٹرہ بیا ہت مول وروں تُوْبِتِي وَازُحَمُ تَصَوَّعَى وَاسْتَجِبٌ دُعَا ثُمِّي وَأَعَطِنِي سُوَّالَيْ يَهَ ۗ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿ ( لِهَذِ زَيْلِي ٣٠٨/١، وحد، وَلَى قاض ق ١٣٨٨)

ا سے اللہ میں تیر سے دربار میں حاضر ہوتا ہوں۔ اور تیری طُرف چال ہوں اور تیر سے مذاب سے ٹوف زدہ ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں اور تیر سے طُف ہے کہ دتا ہوں۔ اسے املد تو میر سے من سک جج کو تبول فرہا و دکھیم ترین تُو اب عط فرہ اور میری تو ہِ تجول قرہ اور میری گریدوز ارکی پر رتم قرہ اور میری دُع قِبْلِ فرہ ورثیری مرا داور طب عط وفرہ ۔ اسے ارتم الراحمین ۔ دُع قِبْلِ فرہ ورثیری مرا داور طب عط وفرہ ۔ اسے ارتم الراحمین ۔

مزولقه کی دُ عاء

نویں اوروسویں ڈی انجیکی ورمیائی رات مرونفکی رات ہے۔اس رت کی نضیت شب قدر سے کم نیمن ہے۔ تمام رت جاگے رہنا ہمی ڈ، حل وت وردُعاء میں مصروف رہنا پڑی خوش تعتی ہے۔اور مردلفہ کی رات میں بیدُ عاء بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں

اللَّهُمَّ اتَّى السَّفَلُكُ أَنَّ تُرُوُقَتَى فَى هَذَا الْمَكَانِ جَوَامَعَ الْحَيْرِ كُلِّهُ وَأَنْ تَنْصُرِكَ عَنِّى السُّوَءَ كُلَّهُ فَائَةً لا يَقْعَلُ ذَلَكَ عَيْرُكَ وَ لاَ يَجُودُ بِهَ الاَ أَنْتُ طَ (بَلدَ زَيْلَى حَقَى رَ ١٢/١٥)

ا عند بينك بين بتحد عن بت كاسوار كرتا بول كه جحد كواس مقدس مقدم بين تمام نيكيول اور بيوسيول كا مجموعة عط فره-اور بحص عد برشم كى برائيول كودور فرها، بينك تير عند وه بيكام كوفى نيس كرسكانا اور شتير سسو كوفى دومرااس بعد في كيشش كرسكانا ہے۔

نوت: - مزدنفه میں دات گرارنے کے بعد قبر کی نمازاق وقت میں پڑھ کر کی نمازاق وقت میں پڑھ کر وقت میں پڑھ کر وقت فیائیں مائیس۔ میں پڑھ کر وقوف شروع کرویں۔ اور سورج طلوع ہوئے، سے ڈراییدے منی کو اور گریدوٹراری کرتے رئیں۔ اور سورج طلوع ہوئے، سے ڈراییدے منی کو

مز دلفه میں وقو ف کی دُیء

جب مرونف يس فحرك نمازك بعدطلوع ش س يهيد وقوف كيا جائة ووران وقوف بدرُعاء يره عنا بهت يراساج كا، عث ب-اللهم بحق المشعر الحرام والكيت المحرام والشهر المحرام والرُّكن والممقلم بلغ رُوح مُحمّد قِدًا التَّحيَّة والسَّلام واذخانا دَارَ السَّلاَم يَا ذَا الْجَلاَل وَ الْإِكْواهِ طُ
(مَعْوِم مِنْاضي فِي المِمَاس، ومِنْاني) (مَعْوِم مِنْاضي في المِمَاس، ومِنْانيا)

ے الد منع حرام کے طفیل ہے اور بیتِ حرام کے طفیل ہے اور حرمت وا مینیول کے طفیل ہے اور رکن اسود اور مقام ایرائیم کے طفیل ہے

وائے پیپول کے بیل سے اور رئن اسود اور مقام ایرا دیم کے بیل سے حضرت مجمصی املامات میں کہ اُوج کو ہی رئی طرف سے درودوس م کا تختہ پہنچا دے۔اور ہم کوسر متنی کے گھر میں داخل فرہا۔ لیٹنی جنت کا ملئی مقدم ہم کوعط فرہا۔اعظمت والے اور کرم وائے ہی رئی مرادیمی بورٹی فرہا۔

نوٹ:- مردمنہ سے ستر (۵۰) کنگریاں لے کر چلیں، چومنی میں جمرت کی ری کرنے میں کام آئیں گی۔ ورستر (۵۰) س سے لینا ہے کہ گر تیرہویں تاریخ کو بھی ری کرناپڑ نے وکل ستر (۵۰) کنگریاں ہوجائیں گی۔

بطنِ محتر ہے گزرنے کی دُعاء

جب مزور فیہ سے منل کے سے روان یہ جائے تو راستہ میں وادی محتر پڑے گی۔ میمنی اور مزور فی کے ورمیان کیے فیٹی علاقہ ہے ، یہاں اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا، یہال سے استغفار پڑھتے ہوئے اور بدؤ ما پڑھتے ہوئے گر رنا ہوا ہے۔

اَللَّهُمَّ لَا تَفْسُلُنَا بِعُصَبِكِ وَلاَ تُهَلِكُنَا بِعَدَّابِكُ وَعَافِنَا فَتِلَ ذَلْكُ طَ ( الراب الذي مَك ٢٦، مسئون ومتيون وسيون ( الراب الذي ما الديم الراب الذيم كوات عقراب عن الديم كوات في قراب الراب المال الما

منی پہنچنے کے بعد ریڑھنے کی دُعاء

جب مردمة سے منی کو کائی جائیں تو ہمر ت تک تیکی ہے پہنے پرپارتبدید پڑھتے رہیں۔ اور کلیمیر وہلیں ور ستفق رہی کرتے رہیں۔ اَللَّهُمْ هذه منی قَدُ اتَیْتُها وَ آمَا عَبُدُک وَ ابْنُ عَبُدک اسْأَلُک آنُ تَمُنَّ عَلَى بِما مَنْنُتَ بِهِ عَلَى اوْلِیا آئک یَا آرُحَم الرّاحمیْن ط (اللّ ب نِجُلالاً به تُحلّی اللّ بی کے ۱۳۷۲، پائٹی قاضی فال ۱۳۱۷)

ے مقد مید مقدم منی ہے جس میں میں حاضر ہوا ہول اور میں تیر ابندہ ہول ور تیر ابندہ ہول ور تیر ابندہ ہول ور تیر ابندہ اور کہا تی میر ب

بعد ہاتھا تھ كرۇ ماء مائلى جائے اور بيۇعا ويھى پۇھى جائے۔ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجَّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَعْفُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًاط ( تاضى خاسلى البنديه ١٨١٨م، بكذا زيلى ١٩٠٨م)

ےامنداس کوئیر ہے ہے گیے ممبر ورین دےاور ٹیمر ہے گناہ معافی فرماور میری کوشش کوقیوں فرما۔

قربانی کی ڈعاء

الله و تحقيد و محقى المقدى فطر السّموت و الارْض حديقًا وَمَآ الله من المُشْوكين ٥ انّ صلوتى ونُسُكى و مخياى و مماتى لله وب العلمين ٥ الأشويك له وبفلك أمرت وآنا من المُسلمين ( تاض ترسى الديرا ١٩١٣ سكوت شريف ( ١٨٨)

و پر ایبااحسان فرہ جیسا کرتو نے اپنے اولیا اور نیک بندول پر فر مایا ہے۔ ہے سب سے پڑھ کروم واس۔

جمرات پرکنگریاں مارنے کی دُیء

یوم اخر میں جمر و عقبہ کی رکی کرتے وقت کہیں کنگری کے ساتھ تلبید ختم کروین جو ہے۔ اور مرکنگری کے ساتھ بیدؤ عام پڑھتے رہیں بسنسم اللّه اللّه الْحَبْلُ وَعُمَّا لَلشَّيْطِن وَوصَّى لِّلَوَّحُمنِ طُّ (معلم الحِاج -12)

میں اللہ کے نام سے شیطان کوئٹری و رتا ہول۔اللہ بہت بڑا ہے۔ بیر کٹر یال میں شیطان کامٹھ کالا کرنے اوراللہ کوراضی کرنے کے سئے و رو ہاہول۔

ای طرح متیوں ون کی رمی میں ہر کنگری کے ساتھ میدوُعاء پڑھتے اب-

جمرات کی رمی کے بعد ڈعاء

ہر جمرہ کی رمی کے بعد دُعاء مانگنا بہت مقبول ہے، جن مقد مات میں دُ عامیں تبول ہوتی میں ان میں سے ایک بیربھی ہے کہ جمرات کی رمی کے

بیک میں ہے "ب کواس ذات کے سے ہر چیز سے بکسو ہو کرمتوجہ کرتا ہول جس نے سمان و زمین کو پیدا کیا۔اور میں مشرکین میں سے نہیں ہول۔ بیشک میری تمازمیری قرباتی میراجینہ ورمیرامرنا سب کھا ملدرب علمین کے نے ہاس کا کوئی جمسر نہیں ہاورائ کا ہم کو تھم دیا گیا اور میں مر یا فرمانیرو رول میں سے ہول۔

۔ قربانی سے فہ رغ ہو نے کے بعدسر منڈا کر اِحرام کھول وینا ہے اور سرمنڈاتے وقت پیڈیاء پڑھیں

ٱللَّهُ مَّ بَارِكُ فِي نَفْسِي وَ اغْمَرْلِي ذُنُوبِي و اجْعَلْ لِّي بِكُلِّ شَعْرَةٍ مُّنَّهَا نُورًا يَوْمُ الْقَيَامَةُ طُ (الْقَاصَ قُل السَّامِ) ے اللہ میر سے انڈر پر کت عط فرہ اورمیر ہے گن ہ معاف فرہ ۔ اورسر کے ن بالول میں سے ہر بال کے وش میں میر ے سے قیامت کے دن ایک

مكه معظمه كے قبرستان جنة المعلَّى كي زيارت كي دُعاء مدیند منورہ کے قبرستان جنت بھیج کے بعد دُنیا کے تمام قبرستانوں

میں سب سے افض ترین قبرستان مکہ معظمہ میں جنت استعلٰی کا قبرستان ہے۔اس قبرستان میں ہزار نفول قد سیہ مدنون ہیں۔سید ۃا منساء حضرت خد بجار الكبرى اسى قبرستان ميں مدفون بيل۔ جب اس كى زيارت كے سے بینچاتو ان اللہ ظ سے سدم پیش کرے السَّالاَمُ عَلَيْكُمُ دَارِ قُوم مُّؤْمنيْنَ وَانَّا انْ شَلَّهُ اللَّهُ بِكُمُ لاحقُون ط

ترجمہ: اےمومن قوم کی بہتی کے رہنے و وقع پر سدم ہو۔ اور بیشک ہم بھی انتاءاللد تعالیتم ہے منے والے ہیں۔

( حصن حصین رم ۲۵ ، ابودا وُ وشریف ۱۲۳ ۲ می مند ۱، م احدین طنیس ۱۸۵ سره ۲۵ م

س کے بعد سورۃ فاتحہ، سورۃ بقر ہ کے شروع کی آبیت اور آبیۃ انگرسی وغیرہ جوبھی یا دہواس کے ذریعہ سے ایصال تو اب کرویں۔

ہرمتبرک مقدم پریڑھنے کی دُعاء ا وران سفر جب بھی کسی متبرک مقد م پر پہنچین تو اس وُعاء کا پڑ ھنا

بہت فید ہے۔اوراللہ تعالی اس کی مرادیں یوری فرمائیں گے۔

ساتھ روئے زین شرکوئی چیز نقصان نہیں پہنچا علق اور ندآ سان شرکوئی چيز نقصال پينجاسكتي ہے۔ وہ سفنے والہ جائے والہ ہے۔

وتتمن یا خطرات سے حفاظت کی دُعاء

جب کسی وفت وشمن سے نا گہانی حملہ یا نقصان کا خطر ہ ہوتو ہیدؤ عاء يرُ هے گاتوانثا ءاللہ تعالی محفوظ رہے گا۔

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَحْعَلُكَ فَي نُحُوِّرِهِمْ وَنَعُوِّذُبِكَ مِنْ شُوُووِهِمْ ط (حصن حقين مترجم ١٩٢)

ے ملد بیک ہم آپ کوان کے مقابل میں سروکرتے ہیں اور اُن کی شر رول سے تیری پڑہ پہتے ہیں۔

دِن اور رات میں *برڑھنے* کی دُعاءُ' سیدالاستغفار'' جو شخص "سيدالاستغفار" كوايك مرتبه ون مين يا رات مين كامل

یقین کے ساتھ بڑھے گا تو اگر وہ اُس دن میں یا رات میں و فات با جائے گاتو ضر ورجئتی ہوگا۔ وُ ماء کی اس نضیات کی اجد سے حضور پاک

اللَّهُمِّ رَبُّما تَقَبِّلُ مِنَّا وَعَاقِنَا وَاعْفُ عَنَّا ﴿ ٱللَّهُمِّ تُوفَّنَا مُسْلِمِينَ وَٱحٰٰٰٰۡتِنَا مُسُلميُنَ وَٱلٰۡحِقُنَا بِالصَّلحِيُنَ ۗ

ے انڈد! اے ہمارے رب ہماری عبادت قبول فرہ اور ہم کو برانی ہے یا نیت عط فران ورجاری خطائیں معاف فران ہم کومسلمان ہونے کی حالت میں دنیا ہے اُٹھا پیجے اورا سلام کی حالت میں دنیا میں زندہ رکھتے اور بم کواینے نیک بندول کے ساتھ مد و بیجئے۔

صبحوشام کی دُعاء

روزانه صبح وشام جو خفص حسب زيل وُعاءيرٌ ھے گاوہ ہرتشم كي مصرت ہے محنو ظرت گا۔ '' رضیح کو تین مرتبہ پڑھے گا تو دن بھر کے ہے محنو ظ رے گا۔اور اگر شام کو تین مرتبہ را سے گا تو بوری رات کے سئے محفوظ رت گا۔ دُعاء کے ابقہ ظربیہ ہیں

بسم الله المدي لا يَصُرُّ مع اسمه شَيَّة في الارص ولا في السَّمَآء وَهُوَ السَّميْعُ الْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل اس اللہ کے نام سے ( میں صبح کرتا ہول یا شام کرتا ہول ) جس کے نام کے

ر اسود کو بوسہ صلی اللہ عبیہ وسلم نے خوداس کانا م سیدال سنتخفا در کھائے۔ (بنی ری شریف کے ساتھ جس کو روئے کی از از کا ان کا کہ ساتھ الکہ ان کا انتخاب میں انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کا انتخاب کا انتخاب

اللَّهُمَّ الْنُتَ رَبِّي لَا اللَّهَ اللَّا الْنَتَ خَلَفُنني وَ آنَا عَبْدُكَ وَ آنَا عَلَى غَلَى عَلَى غَلَم غَهُدُكَ وَوَعُدكَ مَا استَطَعْتُ اعْوَدُّ بِكَ مِنْ شَرَّ مَا صَنْعَتُ الْمُودُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْمِرُ لَى فَانَهُ لاَ الْبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْمِرُ لَى فَانَهُ لاَ يَعْمِوُ اللَّهُ الْتَصْطِ

المندة وميرارب ہے۔ تير سو كونى عبدت كے ايق نيس و ني بھكو بيد كيا۔ بيس تير بنده بول ور بيس تير سعبد ورتير سوعده پر بني كوشش و ستطاعت كے مطابق قائم بول اور بيس تيح ہے بنه ليتا بول ،ان تمام أمور كثر سے جو بيس نے كئے ہيں، بيس تيرى أن فعتو ل كا اعتراف كرتا بول بو قانے جھے برنا زل فرونى ہيں۔ اور بيس اسے گنابول كا اقرار كرتا بول ، تو مير سائن و بيش د سے ،اس سے كركنا بول كا بختے و لا تير سے واكونى نيس۔

مكەمعظمەسەدالىپى كى دُعاء

آن فی حاجی بر مکر معظمہ سے والیسی کے وقت ایک الوداعی طو ف کرنا

وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلَيُرَّ طُ أَ يُسُونَ تَأْتُبُونَ غَامِدُونَ سَاجِدُونَ لَرَبَّنَا خَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعُدَةً وَنَصَوَ عَبُدَةً وَهَوَمَ الْاحْزَابَ وَحَدَةً طُ

(مسلم شریف،ار۳۵۸مامها مک فی المذسک ار ۱۳۳)

ے اللہ! میرے اس سفر کو اپنے محتر م گھر کا آخری سفر نہ بنا۔ اور میرے سے دوبارہ اوٹ کرآنا مقدر فرما۔ اللہ کے سواکوئی عبوت کے کی فہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک فہیں، اس کے سئے باد شاہت

بنيماللڤالِيَّة النَّحِيَّة مسائل زيارت مدينة المنوره

هُو الّذِي أَرْسَلُ رَسُولُهُ بِاللهدى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلُه طُوكُهى بِاللَّه شَهِيدًا أَلَّ مُسْحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه طُوالَدَيْنَ مَعَهُ اَشْدَآءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَّاءُ بِيُنَهُمُ تَوَاهُمُ رُكَعًا سُجَدًا يَيْنَعُونَ فَصُلاً مِن اللَّه وَرصُوانًا الآية (سروة الله مَا الآية (سروة الله مَا ٢٩ مَا)

وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اس کو ہردین پر خالب رکھے اور اللہ ہی حق خایت کرنے کے سے کافی ہے۔ کھر رسوں متحص التد سید وسلم ور ان کے ستھ کے وگ کافروں پر زور آور خت ہیں ور آپس میس ٹرم دس ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ان کورکوع اور سجدے میں اللہ کے فض کی جبتی میں اور اس کی رضا جوئی میں۔

يًا رُبِّ صَلٍّ وَسَلَّمُ ذَآئِمًا ابَدًا عَلَى حَبِيْبكُ خَيْر الْخَلْق كُلِّهم

ہے، ای کے سئے ہرتم کی تحریف ہے، وہی ہر شئے پر قادر ہے۔ ہم اوشخے والے میں ، اسپنے رب والے میں اسپنے رب کی تحریف کرنے والے میں ، اسپنے رب کی تحریف کرنے والے میں ۔ اس کی رحمت کا قصد کرنے والے میں ، لللہ نے ایپنے وعد وکو تھا کر کے و کھایا اور ایپنے بندے کی لفرت فرمائی اور سے تین تنہا حجم صلی اللہ عدیہ وسلم کے ان وشمنوں کو شکست دی ہے جو بجو میک کے ساتھ لشکر لے کراتے تھے۔

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلَّمُ ذَاْئِمًا اَبَدًا على حبيبك حير الحلق كلهم

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمَدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا وَسُبُحَانَ اللَّهِ مُكُودَةً وَاصِيلاً ط بح سے قرافت کے بعد سب سے افض اور یڑی سعادت سیدامرسین فاتم انٹیین رحمت ملئین رحمت ملئین رحمت اطہر کی از یارت ہے۔ کوئی بھی صاحب ایم ان ایس ٹہیں کر سکنا کردیار قدل میں میں چہنے کے بعد روضتہ اقدال کی زیارت سے محروم والی آج کے حدیث شریف میں آبا ہے کہ ارش وقروی جوشص میری وقت کے بعد میری قبر کی زیارت کرے گاس کے واسط میری شفاعت واجب ہوج کے گالے۔

اورا یک حدیث میں آیا ہے کہ ارث دفر مایا کہ چوتھ کی کوجائے اور چر میری موت کے بعد میری قبری زیارت کی قواس کی نضیات ایک ہے جیسے میری زیارت کی ہے۔ ا

و قد دار قد در دار دار دار المصطفى ۱۳۳/۳۳ استند عنية الدست ۱۴۹)

### مديبيثة المنوره كاسفر

جب ملّه المكرّ مد سے مدینة المحقورہ کے سے رواند ہو جائے تو راستہ میں کثر سے ساتھ دوروں وسرم پڑھتا جائے۔ ورجہاں تک محکم کو ہوائی میں مستفرق اور منہک ہو جائے اور داستہ میں مستفرق اور منہک ہو جائے اور داستہ میں مستفرق اور منہک موشین حفرت کا وی میں اُم موشین حفرت میں فرد کے فاصد پر متن مسرف پڑے گا سی میں اُم موشین حفرت میں میں وند کا میں در جول جول مدید المعورہ سے قریب ہوتا جائے ، خشوع وضفوع اور در دو دسل میں اضافہ کرتا جائے۔ (مشاد نیے تھ اُمرام ما موریوں کا در در دو دسل میں اضافہ کرتا جائے۔ (مشاد نیے تھ اُمرام ما موریوں کا در در دو دسل میں اضافہ کرتا جائے۔ (مشاد نیے تھ اُمرام ما موریوں کا

مدينة المنوره کے قريب پينچنے کی دُعاء

جب سفر مدینة منوّره كا تصدكرے، اوراپ نیارت اوروّج بست كو سرور كا ئنات صلى الله سبيه وسم كى حرف يك موكر ، اور جتنا مديندمنوّره سے قريب ہوتا جائے ورودشريف كى كثر سن كرتا جائے ، اور جب مدينه منوره كے قريب بينينج جائے تو بيدُ مايڑھے

من زار قبرى وجبت نه شفاعتى الديث (شعب الايمان ١٩٩٠/١٠ مديث ١١٥٩ ، المسانك في المنامك ١٩١١)

عن ابسى عسمر عن السبى صلى الله عليه و سلم قال من حج قرار قبرى بعد موقى كان كمن رازني في حباقي الحديث المعجم الاو سط ١٩٥٠-مسيث ١٨٥٤-مشكو قشويف ١٣٥١- المسن الكبرى للبيهقي ١٣٨٨-حديث ١٠٣٩-١

مُلُخُولُ صِلْقِ وَالْحُوجُدَى مُنْحُوزَ صِلْقِ وَاجْعَلُ لَى مَنُ لَمُ مَنُ الْمُوابِ رَحْمَتَكَ لَلُهُ الْفُحَ لَى الْمُوابِ رَحْمَتَكَ وَازُرُقْنَى مِنُ رَيَازَةَ رَسُولُكَ صِلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَا زَرَقْتَ اوْلَوْنَكَ صِلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَا زَرَقْتَ اوْلَيْتَكَ وَالْمُولُكُ صِلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَا زَرَقْتَ اوْلَيْتَكَ وَالْمُقَلِّمُ مَنَ النّارِ وَاعْمُولُيُ وَالْمُتَكَ وَالْمُقَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِيرِ ٢٤٦١) وَاعْمُولُكُ اللّهُمُ اجْعَلُ لَنَا فِيهُا قَوَازًا وَرَوْقًا حَسَنًا فَ (نَعِيْهِ مِدِير ٢٤٦١) عَدَ كَام حَدَاقُ مُوتَا مِول جَواللّهُ وَلَا عَسَنًا فَ (نَعَيْهُ مِدِير ٢٤٦١) عَدَ كَام حَدَاقُ مُوتَا مِول جَواللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مِوتَا مِول جَواللّهُ وَاللّهُ عَلِيهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَوْلًا حَسَلًا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ے میرے ئے کیک طاقتو رمدد گار من دیجئے۔ ےرب امیرے ئے پی رحمت کے دروازے کھول دے اور چھے اپنے رسول ﷺ کی زیارت ہے وہ فائدہ عطافرہا جوتو پنے والیء ورفرہائیر در بذرد ک کوعطافرہ تا ہے۔ ور

رب المجھ کوئی کی کے سماتھ واخل فرہ ورہی کی کے س تھ نکائے اورا بی طرف

وہ فائدہ عطافرہا جوق پنے والیے ورفر ہائیر در مذول کوعطافرہا جو ہے۔ ور بھیے جہم کی آگ سے بچا،اور بیری مففرت فرہ ور جھر پر رحم فرہ ،اورقو ہ سنگے جانے والول میں ہے سب ہے بہتر ہے۔اے اللہ ہورے سے اس طرح

میں بہترین ٹھکانا وربہترین رزق عطا فرہ۔

اللَّهُمَّ هَذَا خَرَهُ رَسُولُكَ فَاجْعَلُ دُخُولِيُ وَقَايَةً مِّنَ النَّارِ وَامَانًا

۔ ے لقد پرتیرے رسوں ملی مقدعیہ وسم کا حرم پاک ہے۔ اس حرم مقدس کو میرے ئے جہنم سے ضرصی کا ڈرید بن دے وراس کومیرے سیے جہنم کے

مِّنَ الْعَدَّابِ وَسُوْءِ الْحَسَابِ عُ (تَاصَّ عَلِ ١٣١٩)

عقر ب اور ُبرے حساب و کتا ب سے حق ظنت کا ذیر بیجہ بنا دے۔

وخول مدينة المنوره كے آواب و دُعاء

جب مدید المحمورہ پہنچ ہوئے قوشہر میں وضی ہونے ہے قبل سرمکن ہوتو عشل کر ہے۔ ور سرعشل ممکن ند ہوتو وضوکر ہے، ورئے کپڑے یہ وُ تصد ہوئے کپڑے پہن لے۔ اور مدید المحورة کے سفر میں ایک گاڑی کا فقام ہو جائے تو بہتر ہے جس میں آو ب کی رسیت کرئے میں گاڑی وار پریشان نہ کرے۔

اور جسب سرو رکائنات ،فخر ووعالم صبی الله ملیه وسم کے شہر میں واخل ہوجائے تو بوفت دخوں بیدؤیا ء پڑھے

بسُم اللَّهُ مَا شَأَءَ اللَّهُ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ الَّا بِاللَّهِ رَبِّ ادْحَلْنِي

حرمت مدينة منوّره

حفزت ہو ہریرہ کے ورحفزت ش کے سے مروی ہے کہ حضورت بن کے سے مروی ہے کہ حضورت مند اجس هرج حفزت ابر سیم الکی ہے محرح میں ابر سیم الکی ہے تعدود مدینے سے عدود مدینے سے محرح میں عدود مدینے سے محر کا محرد مدینے سے محرح مقر ردیا ہول۔

شريف ١٧٠٠) ٢

اور حضرت سیدالکونین ﷺ نے اہل مدینہ کے سے برکت کی دُعاء فرمائی، جس طرح حضرت ابرائیم النگین نے اہل مکہ کے سے برکت کی دُع ونرہ تی ہے ہے

عس اس ان رسول الله صمى الله عليه وسمم طبع له احد فقال هذا جيلًا يحبشا ومحمه اللهم م ان ابواهيمٌ حرّم هكّة والى احرّم ما بين لا بتيها الحديث (ترتريم ۲۲۷)

عن سعيد بن أبى وقاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتوبى بوضوع فتوضاً ثم قام فاستقبل القيدة فقال اللهم أن ابراهيم كان عبدك و خليلك و دعا لاهن مكة بالبركة و الاعيدك و رسولك ادعوك لاهن المدينة أن تبارك نهم في منهم وصاعهم طلى ما باركت لاهل مكة مع البركة بركبين العديث ترمذي ٢٢٩/٢

مدينة المنورة كي فضيلت

پوری روئے زیمن میں سب سے افض ترین زیمن کا و وحصہ ہے جو حضور پاکستی اللہ سیدوسیم کے جسد اطہر سے مداہوا ہے۔ اور بیٹوش قسمتی مدینے طیب کو حاصل ہے۔ اس کے بعد کھیت اللہ اور حرم کمی ہے۔ اس کے جد حدود ید یشامور روئے۔ ۲۲۷،۲۰۶

حضرت می خیاہ ہے مروی ہے کہ حضور صلی الله سبید وسم نے اللہ تولی سے دُماء فرمائی استانہ حضرت ابراہم القبیلا جیرے بندے اور سیر ضبیل سے اُنہوں نے اہل کھے سئے برکت کی دُماء فرمائی تھی، ور میں شیرا بندے سئے برکت کی دُماء فرمائی تھی، دو میں اہل مدینہ کے سئے برکت کی دُماء کہنا نہی آئ دُماء کہنا نہی آئی دُماء ہوں۔ سیدی و گئی برکت عطافر ما۔ چنا نہی آئی در یہ کہنا ہوں۔ سیدی برکت عطافر ما۔ چنا نہی آئی در یہ کہنا ہوں۔ سیدی برکت اُنظر وال میں ہے۔

وں میر آنٹیر کیا کیٹ و بی نے ملی، مدنی، ہاشی و مطبی نے حدود مدينه منوره

صدودید پیشنورہ پڑے برے دو پہرٹروں کے درمیان وسنج وطریض ہموارعل قد ہے۔ جس کے ایک طرف جبس اُحد اور دومری طرف جبس عیرہے ورجنش رو بیت میں جس اُحد کی جگہ جبس اُو رآیہ ہے۔ اور مدینت انعورہ میں جب اُورک نام سے یک چھوٹی می پہرٹری ہے۔ جوجیں اُحد کے دامن پر ہے۔ اور ملکۃ اسکر مد میں جوجیس اُور ہے وہ کا نی پڑائے۔ بہر حال جب مدینہ شورہ کی حدود میں داخس ہوجائے تو جمیشاس فکر میں رہنا جا ہے کا رض مقدس کے احرار ام کے ضاف کوئی امر صدور نہ ہو۔ میں رہنا جا ہے ہے کہ ارض مقدس کے احرار ام کے ضاف کوئی امر صدور نہ ہو۔

رياض الجنّه مين عبادت كَ فضيلت

حضور صلی مقد مدید و سم نے رش دفر دید کے چرو کا عاشہ کے ورمنبر رسول الله صلی الله علیه و سم کا درمیائی حصہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے جو شخص اس مقدم پر جا کرنماز برا ھے گا اور ذکر وعبوت میں یہ سرو یتن قدر فرق کے ساتھ بخدی شریف امرادی اسلم شریف امرادیم، معد مام احدادہ ۱۲ بر ندی ۱۲۹۲ میں وجود ہیں۔ سم کی عورت بہے المصد بعد حورم ما بیس عبد الی تور اللہ بد (۱۲۹۳ میں) مشغول ہوگا اس کے سئے جنت میں جانا بالکل آسان ہوجائے گا۔

(مسلم شریف ارا ۱۳۲۷)

اور وہاں پر جگہ مشکل سے "تی ہے، جھیڑ کا فی ہوتی ہے، س سے نمی ز سے یک آ دھ گھنٹر قبل پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ اور کثر عدہ کے زو یک زمین کا پیکٹرا قیامت کے دن جنت میں چیا جائے گا۔

(تاریخ مدینه منوره ۱۲۲۷)

مسجد نیوی ﷺ میں وخول کے آواب در میر تنخیر کیا کی عربی نے کی، مدنی، ہاشی و مطلی نے

جب مدینهٔ منورہ میں واقل ہوجائے تو سب سے پہیم مجد نبوی اللہ میں واقل ہوجائے اور مجد نبوی میں واقعہ سے قبل کمی و وسرے کام میں نہ لگ جائے۔ ہاں اگر کوئی سخت شرورت پیش آجائے تو اس سے قدر خے ہوکر فوراً واض ہوجائے۔ ابدیو رتوں کا رات میں واض ہونا بہتر ہے۔ اور مجد نبوی میں واض ہوتے وقت بیدً عاء پڑھے بست الله و المصلوة و السلام على رسول الله رب اعفرلى فأنوبى و افتح لى ابواب رخمت ك ط (ندية من سك جديد ١٥ مديم ١٥) تدك نام سداخ بوتا بول اور صوة وسلام الله كرسول برنا زل بوء عير درب امير گناه مع ف فره اور مير سدك ان بي رحمت كردواز كور ان كردت كردواز كوران درواز كور دراز كاردوار مير درواز كور ديجة -

ای دُعاء کو پڑھتے ہوئے نہایت عاجزی و اکساری اورخشوع و خضوع کے ساتھ اگر ممکن ہوتو با ب جریش النظی النظامی است و حق ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اورداخل ہوکرا قال ریاض البحد میں وورکھت تحیة المسجد پڑھ کر وُعاء کرے اور اگر فرض نماز کی جماعت کھڑی ہوجائے تو اس میں شرکت کر لے۔ اور یرفرض تحیة المسجد کے تائم متم مہوجائے گا۔

میں شرکت کر لے۔ اور یرفرض تحیة المسجد کے تائم متم مہوجائے گا۔

(فع تقدر پرونی ۱۹۸۶، کو او ۱۹۸۶، کو ۱

روضہ پرنور علی صاحبها الف الف صلوٰ ق پر سلام پڑھنے کے آواب وطریقہ

ریاض الجنعه میں دور کعت تحیۃ المسجد اور دُیناء سے فراغت کے بعد

ہو،اورچپر ہقبرمہارک کی دیوار کی طرف ہو۔ اس کے بعد حضور قببی سے غایت درجہ کیسوئی کے ساتھ ال املہ ظ ہے درود وسدم کانذ رانہ پیش کر ہے۔

السُّلامُ عليه عليه بارسُولِ اللَّه السَّلامُ عليه عليه خير خلَّق اللَّه

جان سے پچھون صلہ ہراس طرح کھڑا ہوجائے کہ اپنی پٹت قبلہ کی طرف

جس کا تو نے وعد وقر وہ اِ ہے۔ اور آپ صلی املہ عدید وسم کوا یے نز دیک مقرب و دید عط قرب یہ یک فات ہے۔ اور ظیم ترین احسان کرنے والہ ہے۔

اس طرح ورود وسرم سے فی رغ ہوئے کے بعد حضور پاک صلی اللہ مدید وسلا سے بند تحالی سے اپنی سید وسلم کے رس منے کھڑ ہے ہوگر آپ کے وسیلہ سے بند تحالی سے اپنی مرادیں مائے۔ اور ابلہ تعالی ہے جس فاتمہ، رضائے اہم اور مفقرت کا سو س کرے۔ پھر س کے بعد حضور پاک شکھ سے شف عت کی درخو ست کرے ورحضور بھی سے ان اف ظکے ساتھ ورخواست کی جائے۔

کرے ورحضور بھی سے ان اف ظکے ساتھ ورخواست کی جائے۔

یک ورخواست کی جائے اللہ فی اللہ فی

( ج قدر ۱۸۱۳) کے قدریز کر یو و بند ۱۹۱۳) کو در ۱۹۰ (۱۹۰ م و می از ۱۹۰ م ۱۹۰ م و از ۱۹۰ م ۱۹۰ م و این ایس ۱۹۰ م یارسول الله بیش شن آپ سے شفاعت کاسو ل کرتا ہول اور الله کی طرف آپ کا وسیلسیا بتا ہول اس بات کے سئے کہ میں اسلام اور آپ بیش کے دین اور آپ بیش کی سنت برم وال ۔

أَنُّ أَمُوْتٌ مُسْلِمًا عَلْجِحي مِلْتِكَ وَسُنْتِكَ طُ

دوسرے کی طرف سے سلام اور گر کسی شامندوسی شدیدیدوسم کی خدمت میں سدم کے سے

وعَدْتُهُ، وَالْزِلْهُ الْمُنْزِلِ الْمُقرَّبِ عَنْدَكِ، انْكَ سُبُحانك ذُو الْعَضُلِ الْعَظِيْمِ طَ (ثُنَّ عَدِيرِ يرونُ ولا يندس ١٩٩١، مُطْبُو عَلَى ١٩٥٧)

التد کے رسوں اللہ اس بے سدم ہے ے تدکی مخلوق میں سے سب ے برگزید ہیندے آپ ہر سلام ہو۔ا ہے مقد کے بندول میں سب ہے بہتر آب يرسلام ہو۔ ے ملد كے صبيب سي يرسدم ہو۔ ے والد وم كے سرد رہ ہے بر سدم ہو۔ آپ ﷺ بر سلام ہو۔ سے ٹبی ﷺ وراللہ کی رحمت ورير كات " پ ير ناز بول يد رسول مند الله اس بات كى گو بنی دیتا ہول کہ مقد کے سو کوئی عبادت کے ارتی تمیس ، وہ تنبا ہے اس کا کوئی ہمسر ٹییں، میں اس ہوت کی گو ہی دیت ہول کہ آپ اللہ کے بندے ور اس کے رسوں بیں ، بیس اس بات کی گو بی دیتا ہول کہ سے نے ر بالت کو پہنچ دیا ہے اورا، نت کوادا کر دیا ہے۔اور آپ نے اُمت کی خیر خو ہی فرما کی ے اور بے چینی کو دور کر دیا ہے۔املد تعالیٰ آپ کو بہترین جز اعط فرہ ہے۔ ملد تعالی آپ کو جاری طرف ہے ان جز وک میں ہے بہترین جزا عط فرمائے چوکسی نبی کواس کی اُمت کی طرف ہے دی ہے۔اے اللہ تو ہمارے سردار، اینے بندے اور اینے رسول محرصلی الله علیہ وسم کو وسیلہ اور نصیات ور بیند وبال درجه عط فره ورآب صلی انتد میسید وسلم کواس مقام محمود بر پہنچ دے

ہاتھ کے بقدرہ ہی هرف کوہٹ کرسید ما حضرت صدیق کبر دیا ہے۔ کو ن مفاظ کے ساتھ سدم پیش کریں۔

ٱلسّلاَمْ عَـلَيْكُ يَـا خَلِيْهَةَ رَسُولَ اللّهَ وَثَانِيَةً فَى الْعَارِ وَرَقَيْقَةً فَى الْاَسْعَارِ وَآمَيْنَةً عَلَى الْاَسْرَارِ آبَا بَكُرِ دَ الصّدّيْقَ جَزَاكَ اللّهُ عَنْ اُمّةً مُحَمّدٍ غَيْرًا ط

(فق قدر سرم ۱۸۱۸، فق قدر زکر و بویند ۱۵۰ اکوئر ۹۵/۳۵ ، منیته ناسک ۲۰۰۳)

الله کے رسول فی کے خیفہ اور مار اور میں ان کے ساتھی اور
سفرول میں ن کے رفتی ور ن کے رازوں کے میں اور برصد ای علی سال کے
سپ پرسدم ہو۔امد تعالی سپ کوامت محمد میر میں کی طرف ہے جزئے
فیرعط فروے۔

سيدنا حضرت عمرفاروق الطه برسلام

حضرت صدیق اکبر ﷺ، کوسلام پیش کرنے کے بعد ایک ہاتھ موید دہ فی طرف کوہٹ کرسید ناحضرت عمر فی روق ﷺ پران الفاظ کے ساتھ سدم پیش کرے۔

کہاہے قواس کاسدم بھی اس طرح عرض کریں

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ قُلاَن بَن فَلاَن يَسْتَشَفَعُ بِكَ الى رَبَكُ ط (مَكَ عَلَيْكَ مَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ قُلاَن بِسَوْمَةُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ ١٥٠٣م)

یا رسول اللہ ﷺ آپ پر فدل بن فدل کی طرف سے سدم ہے۔وہ آپ سے اینے رہے یاس شفاعت کاط لب ہے۔

ان کے مادوہ ور بھی بہت کی طویس وُ عائیں بعض کی بول میں موجود بیں۔ گر بہت زیادہ لیں وُ عائیں اور یاد کرنا عام لوگوں کے بین۔ گر بہت کا مالیا گیا ہے۔
کیر بیٹ ٹی کا باعث بن جاتا ہے اس سے اختصارے کام لیا گیا ہے۔
نیز اگر کسی کو وُ عاءاورورودوورد م کے قد کورہ اس طاقی یاد نہ ہو کیاں تو وہ اپٹی مادری زیان میں جس طرح بھی ہو سکے ادب کے ساتھ روضہ اطہر پرسدم بیش کروے۔ اور جب تک مدید منورہ میں تی م رہے کھرت کے ساتھ فدکورہ طریقہ سے روشہ اطہر پر صاضر ہوکرورودوسدم بیش کرتا رہے۔

سيدنا حفرت ابو بكرصديق ﷺ برسلام

سر کاردوعالم ﷺ کی خدمت میں سدم پیش کرنے کے بعدا یک

وسلم کے سامتے ہوکر حق تورک وق لی کی حمد و تا اور آپ صلی مقد معلیہ وسلم ہر درود پڑھ کر تقد درود پڑھ کر آب سلم یہ مقد مالیہ و سلم کے دسیلہ ورقوس سے ہاتھ اُٹھ کر مقد تقاعت کی درخو ست کرے، اور اپنے سے در پنے و مدین ، پچول، عزیز و ان اور موست کرے، اور اپنے سے در پنے و مدین ، پچول، عزیز و ان اور موست و حب ورتمام مؤشین ورمؤمن سے کے سے حضور صلی مقد ملیہ وسلم کے توسس سے مقد تی لئے سے دُعاکیں ، تنگیں۔ ور رقم اکتروف سیاہ کار کے سئے کیمی ایسے مقبول ترین مقد م پر ول سے دُعاء فرائیں۔ اس گئیگار پر بڑا احسان ہوگا۔

(علیہ جدید روسے)

#### درود وسلام و دُعاء کے بعد دور کعت

ورود وسدم اور و عاؤل کے بعد پھر اُستوان الولبابد رفظ اس کے بعد پھر اُستوان الولبابد رفظ اس کے بعد پھر اُستوان کا کمیں۔اس کے بعد پھر ریاض بحند میں چنتی ہو سکے نفیس پڑھ کر و عائیں مالکیں ،اور ریاض الجعد میں و عائیں بہت بول ہوتی ہیں۔ ور جب تک مدیند منورہ میں قیم رہے، یا نچوں تمازیں مسجد نبوی میں میں حاضر ہوکر اوا کرنے کی کوشش رہے، یا نچوں تمازیں مسجد نبوی ہی میں حاضر ہوکر اوا کرنے کی کوشش

السّلامُ عَلَيْكَ يَا آمَيُو الْمُؤْمِنِينَ عُمُو الْفَارُوقَ الَّذِي آعَوَ اللَّهُ به الْإِسْلامُ اضَامُ الْمُسُلمِينَ مُرْصِبًّا حَيُّ وَمَيِّنَا جَوْاكَ اللَّهُ عَنْ أَمَّة مُخَمَّدِ ضَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَمْ خَيُوا طَ (آثَ اعْدر ١٨٠٣م، ثُمَّ عَدر رَكر و ويربر ١٨٠٥م كاركون ١٨٥٣م، فنية بن سَل ١٠٥٥م، فنيت جديد ١٨٥٨)

ے امیر اموئین عمر فاروق ﷺ کہ جن کے ذریعے اللہ تعالی نے اسدم کوعزت وشوکت عطافر، ئی ۔ آپ پرسدم ہو،اللہ تعالیٰ نے آپ کومسلمانوں کا مام بندیا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کوزندگی میں اور بعد وق ت پہند فر ، یا ہے۔ ملہ تعالیٰ آپ کو آمت تگر یہ کی ظرف ہے پہتر بدر عطافرائے۔

ورا گر کسی وقت روضتہ اطہر تک بھیٹر کی وجہ سے نہ بیٹی سکے تو مہیر نبوک کے کسی بھی حصہ میں کھڑ ہے ہوکر سدام عرض کرے۔ مُر س کی وہ نضیلت نہیں ہے جومواجہ شریف کے سامنے کی ہوتی ہے۔ نیز مسجد نبوک کے باہر سے بھی گرمو جہ شریف کے سامنے سے گزرنا ہو تو تھوڑی ویر تھہر کر سد معرض کرتا ہوا جائے۔

> دربارِرسالت کے سامنے ہوکر دُعاء میں میں میں میں استرائیا

ورود وسدم سے فراغت کے بعد دوبار وسرور کا تنات صلی متد علیہ

کرے۔اور ہمہ وقت تل وت، ذکر، ڈعاء، اور ٹوافل میں مشخول رہے۔ اور کوئی وقت اِدھر اُدھر ضائح ند ہونے وے، اور عبودت و کیسوئی میں راقول کوجا گنارہے۔
(فٹح لقدیرزکریاد پوبند۳۰۸)

راقم ائروف بھی آپ سے وُعاء کی درخوا ست کرتا ہے۔

### رياض الجنه كے سات سنون

متجدنیوی کا وہ قدیم حصہ پیغیر عبیہ الصنو ۃ واسل م کے ممبر اور چر ہ کا میں کے ممبر اور چر ہ کا کہ کے درمیان واقع ہو وہی ریاض الجند کا حصہ ہے۔ اور اس حصہ میں سات ستون عیل اور ہر ایک ستون پرسونے کا پائی چ ما ہو ہے۔ ورمید ساتوں بانکی نم یاں۔ ورید ساتوں ستون حضور صلی اللہ عبیہ وسم کے زمانہ کے بیل اور ہرا یک پر نام بھی لکھ ستون حضور صلی اللہ عبیہ وسم کے زمانہ کے بیل اور ہرا یک پر نام بھی لکھ ہوتے۔ تخصیل حسب ذیل ہے

استنوان دنن ند: - ستو نهٔ حنا ندوه ستون ب جوهمچور کے تند کا تھا۔ مسجد نبوی میں منبر بننے سے قبل حضور مسلی متد سیدوسم سی ستون ہر ٹیک لگا کرخطبہ وروعنو و تصبحت فر مایا کرتے تھے۔ ور جسب منبر بن گیا ورستون کوچھوڑ کرمٹبر برجبوہ فروز ہوکر خطیہ دینے لگے، تو بیہ متون ہا قاعدہ آواز کے ساتھ نزورز ورسے رونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسم نے اس کواپنے سینیہ مبارک سے لگالیا تو رونا بند ہوگیا۔

( ترندی شریف برویت مبدلة بن مُرطَّق ۱۳۱۱) محجور کا نند تو و بال مدنو ك به ایکن اب و بال پینند ستوك به سه

استوانهٔ ابولی به رکھی: - حفرت ابولید که جلیل عقدرصی بی بیس غزوهٔ تبول به درسی بی بیس غزوهٔ تبول به درسی بی بیس غزوهٔ تبول کے موقع پران سے کوئی خطا صدور ہوگئی تھی تو اُنہو سے خود پی آل سے کوئی خطا صدور ہوگئی تھی تو اُنہو استوانهٔ ابولیابد کھی ہے کے نام سے مشہور ہوگیا ہے اور اُنہول نے بیعہد کیا تھا کہ جب تک حضور صلی اللہ عبیہ وسلم خور تبیل کھولیس کے، بندهار ہول گا اور آپ صلی اللہ عبیہ وسلم نے بیابی فرمایا تھا کہ جب تک خدا کی طرف سے جمیح تم نہ ہوگا، میں بھی نہیں کھولوں گا۔ چنا نچہ چی س دن تک اس حالت میں بند ھے رہے۔ اس کے بعد اللہ تی لی تر آن کر یم کے اندر ان کی تو یہ کی قبولیت کا علی فرہ یہ یہ خصوص بند سیہ وسم نے بہ غس ان کی تو یہ کی قبولیت کا علی فرہ یہ یہ خصوص بند سیہ وسم نے بہ غس

ہے۔اس جگہ برتوبہ کی تبوایت قرآن سے ثابت ہے س سے یہاں بروو ركعت نم زيز هركرتو بدواستغفار ورؤعاءكر في ج ہے۔

( لمبيالك في الهناسك" ١٠٤)

استوان ونو د:- استوانه ونوه ووستون ب جس کے پاس بیشہ كريا هر سے آئے والے قبائل نے آپ صلى الله عليه وسم كے وست مبارک بر اسدم کی بیعت کی ہے۔ بیستون حجرهٔ عائشہ ﷺ اور حجرهٔ

ق طمه رین کی دیوارے متصل ہے۔ (نتیۃ جدیہ ۱۳۸۷)

استوانة حرس: -استوانة حرس وه ستون به جوجم ه ما كشه 🗖 كي و چار سے متصل ہے۔ ہجرت کے بعدشر وع شروع میں حضورصلی اللّٰدع بیہ وسلم کے درواز ہ پر پہر ہ دیا جاتا تھا ہتو پہر ہ دینے وا راسی ستون کے پاس بيثه جاتاتها وربعديش متدتعالي في قرآن كريم مين علان فرويو كهآب صلی ملد عدید وسلم کی حفاظت ملد تعالی خود فر مائیں گے۔قرآنی علان کے

بعديم وكاسسلختم بوك تفيه (غنيه جديد ١٨١) استوانهُ چبر عبل العَلَيْنُ : -حضرت جبر عبل المين العَلَيْنُ جب وحي

كرحضرت دحيكلبي الطليقة كالشكل مين شريف ريخ تواكثر وبيشتراي

ستون کے پاس بدیٹے ہوئے نظر آتے تھے۔ اور اس جگہ کو مقام جبر تیل الطَلِينَا اللهِ بَهِي كَبِيتِ مِينِ \_ س جِلَّهُ بَهِي وُ ما مَين بهت زياده قبو ب بوقي مين \_ " استوانهٔ سریر: - ستوانهٔ سریر ده ستون به جهال برحضورصلی

الله عبيه وسم اعتكاف فرمايا كرتے تھے۔اورآ رام كے بئے اس جگه آپ صلی ایڈرعبیہ وسلم کابستر بچھا ویا جاتا تھا۔ بیہ چونکہ حضورصلی ایڈرعبیہ وسلم کے اعتکا ف کی جگہ ہے ،اس سئے یہاں بھی دُعائیں بہت زیادہ قبول ہو تی

أُستنوانهُ عَا كَشِهِ رَفِيظِتُهُ: - ايك ونعه حضورصلي الله عبيه وسم نه ا ار ثاد فره یا تق کیمبری متجد میں ایک جگه یک ہے کہ س جگه نم زیز صنے کی نضیلت اگراوگول کومعدوم ہو جائے گی تو نمبرانگائے کے سے قرعداندازی

كرت رب بيل-حضور صلى الله عليه وسلم كى وف ت كے بعد حصرت ى ئشرصديقد كليدف يخ بى نيدهرت عبديد بدان زبير كليدكوجكه بتدا دی که اس جگه حاکرتو به و ستخفار اور دُعاء اورنمازوں میں مشغول ہو

کی نوبت آ جائے گی۔اس کے بعد ہے صحابہ کرام ﷺ س جگہ کی جنتو

جائیں۔اس سے اس ستون کو اُستوانہ عائشہ ﷺ، کہا جا تا ہے۔اس جگہ

جھی وُعائیں تیول ہوتی ہیں۔ ہندا نذکورہ مقامات میں سے کسی مجلی جگاروُعاء تڑک ندکریں۔

# مسجد نبوی ﷺ کے ابواب

مسجد نیوی صلی اللہ علیہ وسلم عیں واقل ہونے کے سے جوابواب ہیں،
ان کی جس تصیل یوں ہے۔ شرہ فہدی تھیر سے قبل مبجد نیوی کے کل دس
دروازے ہے۔ (آ) ہا ہے جریکس النظامات (آ) ہاہ انساء۔ (آ) ہاب
عبداعزیز (آ) ہو ہو می ایس النظامات (آ) ہاب اسعود۔ (آ) ہاب الوکر رہائے۔ (آ) ہاب اسعود۔ (آ) ہاب الوکر رہائے۔ (آ) ہاب اسلام۔

اورجانب چنوب میں قبلہ ہے۔اس طرف ان میں سے کوئی ورو زہ نہیں ہے۔

جانب مشرق کے تین دروازے

جانب مشرق میں تین دروازے ہیں۔ باب جبرتین ، باب النساء،

باب عبداعزیز - ان میں سے باب جبرتین النظیان اور باب استاء قدیم بیں - ورباب عبداعزیز سعودی حکومت نے بتایا ہے، ان میں روضہ اطبر سے قریب ترین وروازہ باب جبرئین النظیان ہے - جب اس وروازہ سے د ض بول گو بائیں ہاتھ کو حفرت فاحمہ دی کا جم ہوگا وردائیں ہاتھ کو اصحاب ضقہ کی قیام گاہ ہوگی - اور تھوڑا آگے برضیں گو جمر فی طمہ دی میں اجبر تیں ایکن النظیان اکثر اس وروازہ سے تشروع ہوجائے گا۔ حضرت سید ناجبر تیں ایکن النظیان اکثر اس وروازہ سے تشریش ایف یا کرتے تھے۔ سید ناجبر تیں ایکن النظیان اکثر اس وروازہ سے تشریش میں باب

جانب ِشال کے تین دروازے

جانب شال سے جب مسجد نوی میں داخس ہوں گے تو ہوے ہوئے۔ تین وروازے پڑیں گے۔ باب عمر کے ، باب مجیدی ، باب عثان کے۔ ان میں سے ورمیان میں باب مجیدی پڑے گا۔ اور باکس ہاتھ کو باب عمر کے اور داکس ہاتھ کو باب عثان کے پڑے گا۔

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلَّمُ ذَأْنُمًا ابَدًا عَلَى خَبِيبُكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلَّهِم

جنت البقيع

جنت بھی مدید منورہ کا دور سیج وعریض قبرستان ہے جس میں ہزاد ہا صیب بھی ، تا بعین ، ولیاء ملد ور نفوب قد سید مدفون ہیں۔ میقبرستان محید بنوی کی جانب قبلہ میں جنوبی مشرقی سمت میں واقع ہے۔اور اس وقت مجد نبوی ور جنت البقی کے درمیان کوئی آبادی یا عمد رست میں میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسم کے اہل بیت میں سے نواتم ہات الموقین مدفون ہیں۔

ج نب مغرب کے جار در وازے

مفرب کی جانب میں چاروروازے ہیں۔ ان میں شی مفرنی جانب میں سب سے بہتے باب السعود، پھر و در نے نمبر میں باب ابو بکر رہا ہا ، تیسر نے نمبر پر باب اسل م ہے۔ بہذا باب سل م باب جرکی النہ اللہ کے عبد مقابل میں پڑے گا۔ ان وی

دروا زول میں پوپ چبرئیل انفلیکائے دخس ہونا زیادہ فض ہے۔ نو د: - ندکورہ دیں درو زول میں سے کوئی بھی درو زہ چانب جنوب لیٹن قبلہ کی طرف تہیں ہے۔ البیتر ترکی حکومت کی قبیر پر جوسعودی حکومت نے دائیں اور ہائیں بیٹن جانب مخرب او رجانب مشرق میں

ضا فہ کیا ہے۔اس ا ضا فہ میں و ویژ ہے بڑ ہے در واز ہے سعودی حکومت

نے بنائے میں۔ ایک قدیم معجد کی وہنی جانب باب اسل م سے مغرب کی طرف پچھ فی صلد پر ہے۔ اور دوسرا قدیم معجد کے بائیں جانب باب چبرئیں القلیمین سے مشرق کی طرف پچھ فی صلد پر ہے۔ بید وثول درواز سے کافی بڑے پر سے اور بیاس اضافہ میں بیں چوم جد نبوی کے قدیم حصے پچھے کو جث کر بنایا گیا ہے۔

وراز واح مطہرات میں سے أم الموشین حضرت خدیج الکہری ﷺ مكة المكر مد كے قبرستان جنت المعلّى میں آ رام فرما چیں۔ اور أم الموشین حضرت میموند ﷺ كا حرار مقام مرف میں ہے، جومسجد حمام سے سولہ (۱۲) كلوميٹر كے فاصلہ برطريق مدينه ميں واقع ہے۔ اور سيمسا فت مسجد حرام سے جنت المعلى كر استہ سے مبجد عاكشہ ﷺ ميں بہنچنے كى صورت میں ہے۔ وراس قبرستان میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم كی اور و میں سے حضرت

ﷺ کی رضاعی ، ل و کی حضرت صیمہ ﷺ سی قبرستان میں مدنون بين \_ اوراسي قبرستان ميل خديفه تالث مصرت عثمان ذوامورين رفيه، حفرت بوسعيد خدري رياليه وحفرت عبد مرحمن بن عوف رياليه وحفرت سعد بن الى وقاص رفي محضرت سعد بن زر روا ده الله احضرت عثمان بن مظعون رفيه محضرت ش بن ما سك رفيه ما ورحفرت على رفيه مكى و مده فاطمه بنت اسد وفي مب اي قبرستان مين مدنون بير ورصاحب مذ بهب حضرت امام ما لك يمى اسى قبرستان مين مدنون بين- اور اس قبرستان میں سب سے نمایا ل حضرت عثمان ﷺ کا مزار ہے۔ میہ جنت بقیع میں وخل ہونے کے بعد تقریباً ووسو (۲۰۰) قدم کے فاصلہ پر ہے۔ پھر وہاں سے سو (۱۰۰) قدم کے فاصلہ ہر و بوار سے مصل حضرت بوسعید خدری ﷺ اور حضرت فی طمہ بنت اسد ﷺ کا مزار ہے اور پیرنجی نمایال ہے۔نیز مارے اکارین میں سے فقیہ العصر حضرت مو دانا خلیل حمد صاحب محدث سهار نپوری مهاجر مدنی "صاحب بذل انججو و وشرح بودا دُرُ شریف اور پیخ اعرب وانعجم حضرت موارمًا زکریا صاحب شخ

عديث سهار نيوري تورالله مرفدة الى قبرستان ميل مدنون ميل

جنت البقيع كى نضيلت

اس قبرستان کودنیا کے تمام قبرستانوں پر فضیلت صاص ہے۔ ترفدی شریف میں صدیث شریف مروی ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو مدینہ کے قبرستان میں دفن ہونے کا موقع سطے وہ شخص ضرور مدینہ میں آگر مرے۔ اس سے کہ جو مدینہ کے قبرستان میں مدنون ہوگا، مدینہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔

ضرور میں اس کی شفاعت کروں گا۔

(تر فریش بیس ہر ۲۲۹) کے

نیز بعض کمآبول میں اس کا بھی ذکر ہے کہ جو شخص اس قبرستان میں دنن ہو گاوہ ہمیشہ کے سئے عندات قبر سے تمفو فار ہے گا۔

جنت البقيع كى زيار**ت** 

جہاج کرام اور عمرہ کرنے والوں کو مدیند منورہ کی زیارت ضرور نصیب ہوتی ہے۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کدان کواس قبرستان کی زیارت کاموتع ملتا ہے۔ نبقہ بدینہ کے قیام کے وور ان س قبرستان کی ادارت کی مجھی حتی الد مکان کوشش کریں اور موقع کو ہاتھ سے جانے نہ ویسے نیز اگرمو قع طبق روز اندزیارت کریں۔ ورند کم از کم ہفتہ میں ایک مرتبہ زیارت کے سئے حاضری ویا کریں۔ اور جمعہ کاون زیاو و پہتر سے۔ (ستندر ش تقدیم ۱۸۱۲) انتظام انتظا

ابل بقيع برسلام

قبرستان بھیج ہروقت کھل ٹیش رہتا، بلکہ بندرہتا ہے اور جنازہ لے جائے کے سے کھول جاتا ہے۔ اور عام طور سے عصر کی تما زکے جد جنازہ کے ساتھ واض ہونے میں آسائی ہوتی ہے، اس سے اس موقع کا انتظار کرے واض ہوجائے۔ اور اہل تھی پران اف ظرے ساتھ سلام پڑھے کرکے واض ہوجائے۔ اور اہل تھی پران اف ظرے ساتھ سلام پڑھے انگستالا م عَلَیْ کُنْم دَارَ قَوْم مُوَّمنیْنَ فَائنا انْ شَاءَ اللّهُ بِکُمْ لاَحَفُونَ طُ (ایود وَرَّر بنیہ ۲۲۳۳)

''اےایم ن واق قومتم پر سمام ہو پیشک ہم انشاءاللہ تعالی تم سے ملنے والے

عن ابن عسرٌ قال قال البي صلى الله عبيه وسلم من استطاع ال يسوت بالمديدة فليمت بها فائي اشعع لمن يموت بها الحديث (تر مُرُكِّر) ۲۲۹/۲۸

تمبر کے فعیفہ آپ پرسد م ہو۔اے دوللہ نورواے آپ پرسد م ہو۔اے جیش العمرہ (غزوہ جوک ) کے شکر کورو پیاور سازو سامان دے کرروانہ کرنے والے آپ پرسلام ہو۔اے دو<sup>نلے ہی</sup>رت وائے آپ پرسد م ہو۔اے تحر آن کریم کو موجودہ شکل میں بچ کرنے وائے آپ پرسد م ہو۔اے مصیبتوں اور پر ثیانیوں برصبر کرنے والے آپ پرسلام ہو۔اے اپنے گھر میں شہید ہونے والے آپ پر سلام ہو۔آپ پرسد م اوراند کی رحمت وہے کات نازل ہوں۔

#### ابل بقيع كوايصال ثواب

حضرت سيدنا عثان ذوا خورين الله كوسدم يثن كر ف كے بعد سورة فاتحد ورسورة بقره كثر ورق بيد كرى اوران فاتحد ورسورة بقر ك بندى ، سورة قدر ، سورة تورك بذى ، سورة قدر ، سورة لها كم العكاش ، سورة كافرون ، سورة اخلاص تين تين مرتبه ك كراكيا وه (١١) مرتبه تك ورميان ين جنتا بو ك يره كرتمام ال يقيع اورتمام (١١) مرتبه تك ورميان ين جنتا بو ك يره كرتمام ال يقيع اورتمام

وو اور سے م او حضور صلی اللہ عدیدہ ملم کی وہ صاحبر ویں ب حضر ت رقیہ دی اور حضرت میں ا کلٹو م دی ہیں کیے بعد دیگر سے حضرت عنا ن دی کے ساتھ دوانو س کی شاد کی بولی تھی۔ دو جس سے جس سے جس اور تین مدید مرادین سے

ٱللَّهُمَّ اغْفُرُ لَاهُلِ الْبَقِيْعِ الْغُرُقَد ٱللَّهُمَّ اغْفُرُلَنَا وَلَهُمْ طُ "أَ الله الله الله لِقَبِعِ كَي مُعْفِرتُ فِراءً الله تاري وران كي مُفرت فرماءً"

اس طرح بل بقیع پرعموی سدم کے بعد جن حضرات کے موادات کے نشانات باقی ہیں فروا فرواان پر سلام پیش کرے۔

سيديا حضرت عثمان ذوالنورين ﷺ يرسلام

قبرستان بقع میں سیدنا حضرت عثان ﷺ کا هزار نمایا ل ہے، ان کو ن اٹ فظ سے سدم پیش کر ہے

تیر ورنیز ول کے نشانات مگ گئے تھے۔ پہرٹر کے دامن میں پھرکی وہ چٹان آج بھی تم یول ہے جس پر حضور صلی للد سیدوسم سید ما طعے دیائی مواد موعد ھے پر قدم مبارک رکھ کر چڑھے تھے ورچڑھ کرکے مرکا ورضی مدیشہ کی حالت کا معائد فرمایا تھا۔

اورای اُحد پہرٹر کے دامن میں ایک ہموار میدان میں سیدالٹہداء حضر سے تمز دھی ہو رہاتی شہد ءاُحد کی قبریں ہیں اور سی قبرستان کو جہار و یو رمی سے گھیرو یا گیا ہے۔ ورجالی د رویو رول سے قبریں مچھی طرح نظر آجاتی جیں۔

مدیندالمعوّرہ کے قیم کے دوران شہداء اُمد کی زیارت بھی بڑی خوش تصیبی اور بڑا کا رِثّو اب اور مستحب ہے۔ (مستاد فی القدیر ۱۸۳/۳۸) فی القدیر زکریاس ۱۸۷۲) غذیۃ قدیم ۱۸۷۷ وجدید (۱۸۷۷)

جبلِ اُحد کے در خت کی فضیات

ی الدیار سے میں ہیں۔ حضور سلی اللہ عالیہ وسم فی اللہ عالیہ وسم نے قرمایا کہ جبتم اُحد پہاڑ پر پہنچو تو اس کے درخت خارد رہی کیول نہ

مؤمنین ومؤمن شکو شهر بینی دیں۔ اور گر سب سورتیں ندیر هسکیل تو جنتنی بھی ہوسکیل برا هر کر شام بینی دیں۔ (مدید تدیم ۴۹ مدید ۴۸۸)

سيدالشهداء حفرت حمزه وكالهاه ورشهداء أحدكي زيارت

متجدنیوی ﷺ تقریباً ۲،۵ کلومیٹر کے فاصلہ پر وہ مقدس اور مشہور پہر رو قع ہے جس کے بارے میں سرکارد وسالم صلی للد سیدوملم

أُخُدُّ جَبَلٌ لِيُحبُّنَا وَنُحبُّهُ ﴿ (تَرَيْنِي٢٣٠/٢)

ن با رباریها رشادفر مایا ہے

أحدوه پها رہے جو ہم ہے مجت ركھتا ہے اور ہم اس ہے مجت ركھتے ہیں۔
اور يكى وہ يك رُہے جس ميسا رجرى ميں وہ مشہورو تعديث آيا تھا
جس كو جنگ أحد كہتے ہیں۔ سى غز وہ ميں سيد نا حضر سے عز وہ الله كايجہ
ہندہ نے جا ب ليا تھا، گر ہندہ نے بعد ميں اسدم قبول كرليا۔ اور اسى غز وہ
ميں سر ( و ك ) نفوس قد سيہ نے جام شہاوت في ليا تھا۔ اسى غز وہ ميں
سرور كا كنات صلى الله عليہ وسلم كے دخوان مبارك شہيد ہو گئے ہتے۔ اسى
غز وہ ميں سرم برك بر جوب آئى تھی۔ سى غز وہ ميں جمعد طير ميں جگہ جگہ

یہ سچد میجد نیوی سے تقریباً ٹنین جارکلومیٹر کے فی صلہ پر ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس مسجد ٹیل ایک نمازیڑھنے سے ایک عمرہ کا ثو اب ملتا ہے۔

ہوں۔ بہر جس کو وہاں ج نے کامو تع میسر ہوا س کا دہاں کی چیز ول میں سے پچھ کھالیما مستحب ہے۔ (وفاءالوفا میا خبر روارالمصطفى ١٢٧٦)

مسجد نبوي ميں حاليس نمازيں

مسجد نیوی بین ایک نماز میر هنا بر دایت حضرت الس بین دوسری مسجد نیوی بین باید نماز ول کے برابر ہے۔ (بن ماج شریف دوسری مسجد نیوی میں جوالیس (۴۷) نمازی برانا غدیج میر مین ماج شرین فضیلت کی بات ہے۔ اور عذا اب قیر اور نفاق سے براءت اور جہنم سے خلاصی تصیب بوتی ہے۔ (منداح ین طنبی ۱۸۵۳ مدیث ۱۱۲ ۱۱ء مستند وایشاح الماس کی ۱۸۲۸ می تاکسائی تاک

مسجد قباء کی زیارت اور نما ز

معجد قباء وہ معجد ہے جس کی تغییر میں سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وست میارک سے پھر رکھا ہے۔ اور بچرت کے بعد سب سے پہلے اس معجد کی تغییر بیوئی ہے۔ وریبی وہ معجد ہے جس کے بادے میں قرآن کریم میں لمصنب حلہ اسس علی التَّقُوی فرور گی ہے۔ ب ب

(ا بن مادیشرنف رسواه ۱۰ بنی رمی شرنف ار ۱۹ ۱۵ ) حضورصلی الله علیه وسلم ہفتہ کے دن مسجد قب وتشریف لے جاتے تھے، اس سے مسی کو ہفتہ کے ون کامو تع ملے تو ہفتہ ہی کومسجد قبا میں حاضری ویے کی کوشش کر سے اور قباء بی کے علاقہ میں براریس ہے، یعنی وہ كنول يرجس ميس سركار الله كى مكوشى سيدنا حفرت عثان دالله ك ہاتھ سے گر گئی تھی ، پھر نہیں تی تھی۔ (مسم شریف ار ۱۸۳۸ سند وقع شدر ۱۸۳۳) مسجد جمعہ:- مسجد نبوی ہے تیاء کو جاتے وقت راستہ میں مشرقی جانب واوی زانونا میں حضور صلی الله علیه وسم کے زمانه میں قبیمہ پنوساکم رہتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسم کے زمانہ میں اس قنبیہ میں بیرمسجد بن گئی تھی ۔ اورحضورصلى اللدعليدوسم فسب عيل جمعاسي مسجدين ادافرمايا تفاء اس سے س کومسجد جمعہ کہ جاتا ہے۔ س جگہ بھی دُعاء قبول ہوتی ہے۔ ہذ

اس مسجد میں دورکعت نمہ زیرے ھے کرالند تعالیٰ ہے دُعائیں مانگی جائیں \_

مدینہ طبیبہ سے والیسی کے آ داب جب مدينة المنوره ہے واپسی کا راد ہ ہوتو رباض الحجّة میں مامسجد نبوی کے کسی بھی حصہ میں دو (۲) رکعت نفل پڑھ کر روضۂ طبرعی صاحبہا الف القب صلواة برحاضر ہوکر بہینے کی طرح درود وسدم میر ھے۔ پھر املا تعالی ہے دُعاء کرے۔ اے اللہ! میرے سفر کوآسان فرمادے اور مجھے سدمتی و عافیت کے ساتھ اینے اہل وعیال میں پہنچاد ہے۔ اور مجھ کو وونوں جہان میں آنتوں ہے محفوظ فرما۔ اور میرا حج ورمیری زیارت کو شرف قبولیت ہے ہمکنا رفر ما۔ اور مجھے مدینتہ المعورہ کی ووہارہ حاضری نصیب فر ما۔ اور میڈیبر ا آخری سفر نہ بنا۔ اس کے بعد اگر یا د ہوتو ذیل میں آنے وال وُعاء مير هے۔ (متن دمطم الحجاج، صفحه الاسم

مدینه منوره سے واپسی کی دُعاء

اگر ماو ہوتو روضة اطهر كے سامنے ذيل كى دُياء يرا ھے ٱللَّهُمُّ لا تَجْعَلُ هِذَا اخرَ الْعَهْدِ بِنَبِيِّكَ وَمُسْجِده وَحَوَمهِ وَيُسْرُلِى الْعَوْدَ إِلَيْهِ وَالْمُكُوفَ لَدَيْهِ وَارْزُقْني

مسجد اجابہ: - بیروہ مقام ہے جہال پر حضور سلی متد مدیدہ سم نے

بہت مبی نم زیڑھ کرتین وُ عالمیں کی تھیں۔ایک وُعاء بید کی تھی کہ ہے مقد میری اُمت کوعام قحط ساں ہے ہال ک ندفرہ۔ ووسری وُعاء بدفرہ اُن کھی کیا ہے اللہ میری اُمت کواغی رکے تسدط سے نا کام اور ہادک نے فر ما۔ مید

دونول دُ عائیں قبوں ہوگئی تھیں۔تیسری دُعاء پہفرہ ئی تھی کہ ہے ملد میری أمت كى آپي كى خاند جنكى اورآپي كى خول ريزى سے حفاظت فرما۔ بدۇ عا ء قبول نېيى بيو ئى تقىي \_ (تر نەي تر يف امر ۴۸ ، كياب الفتن ) اس مقام براس وقت ایک مسجد ہے ،اس کومسجدا ماجابہ کہتے ہیں۔ مید معجد جنت لبقیع سے جانب شاں میں بستان سان کے باس ہے۔اس

مسحدانی بن کعب ﷺ: - جنت البقيع سے متصل حضرت انی بن كعب فظف كا مكان تقا-حضور صلى الله عليه وسم ف بكثرت ومال تشریف لے جا کرتمازیڑھ کرؤ عاءفرمائی ہے۔اس جگہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ جومسیدانی بن کعب سے موسوم ہے ، وہال بھی دُید وقوں ہوتی ہے۔ س وقت ریم سجد جنت اجھیج کے احاطہ کے اندر آگئی ہے۔

میں جا کربھی دورکعت ٹما زیڑ ھے کرؤ عاءکر نامستحب ہے۔

الْعَفْوُ وَالْعَافِيَةَ فَى النَّانِيَا وَالْاحْرَةَ وَرُدَّنَا الْيَ اَهْلَنَا سَالْمَيْنَ عَانِمَيْنَ امْنِيْنَ مِرَحُمَتِكَ يَا ٱرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ طُ (مُنِيَّرِحِدِيرِ،٣٨٨م.قد يمره ٢١١، بُدَاتَا صْ قال ١٩١١)

اے میر سے اللہ! آپ اپنے نی صلی اللہ عدید وسلم اور مسید تبوی اور حرم نبوی صلی اللہ عدید وسلم کی اس زیارت کو شخری زیارت نہ بنا۔ بلکہ میر سے سے

دوبارہ آنا اور تشہر نا آسان فرما اور میرے بئے دمتی و آخرت میں سدمتی اور عانیت نصیب فرما۔ اور جھے اپنے گھر عانیت اور سدمتی واجر و ثواب کے ساتھ پہنچ دے۔اے ارتم الراممین اپنی رحمت ہے مال مال فرما۔

اس کے بعد نمایت حسرت اور صدمہ کے ساتھ ویار صبیب سے رخصت ہوجائے۔

مدينه منوره كى تھجور وطن لا نا

جب مدیندامعو رہ سے واپسی کاسفر ہوتو مدینہ طیبہ کی تھجور بھی ساتھ میں رائے کا اہتمام کریں۔حدیث پاک میں مدیندامعو رہ کی تھجورول کی بہت زیادہ نشیلت آئی ہے اور حضرت سید الکوئین ﷺ نے اس کی نصبیت نہریت ہمیت کے سرتھ بیان فرہ کی ہے۔ آپ ﷺ نے فرہ یا کہ درہ یا کہ ہوت ہمیں کے سرتھ بیان فرہ کی ہے۔ آپ ﷺ نے فرہ یا کہ مدید کی مجبور مل کو اپنے وطن کہ ما اور خود کھانا اور خود کھانا اور خود کھانا کہ عث فیرو پر کت ہے۔ ور تمارے کا برے نابت ہے۔

وطن سے قریب چینچنے کی وعاء جب جیج کرام اور عمر ہ کرنے والے اس یارونق سفر سے و لیس وطن کے قریب چینچ جائیں تو ہیدئ ، میر سیس

بسْم اللّه آئبُونَ تَــَآئبُـوْنَ عَـابدُونَ لرَبّنَا حَامدُونَ صَدَقَ اللّهُ وَعْدَةُ وَنَصَرَ عَبْدَةُ وَهَزَمَ الْآخْزَابَ وَحُدَةً .. خُ

(مسمم شریف ار۳۵ سننیة جدید رو ۳۸۹)

ہم املد کا نام ہے کرسفرے والی آ رہے ہیں،ہم سفرے تو بدکرتے ہوئے کوٹے والے ہیں۔ہم املد کی عبد دت کرتے ہوئے والے بیں۔ہم ایچے رب کی حمد و تن کرتے ہوئے سفرے آ رہے ہیں۔املد نے اپنا وعد و سی

کسی ہے جی ٹابت نہیں ہے۔

نیز رج ایک اہم ترین عودت ہے، اور عبوت کانام و نمود اور ریاء کاری سے مخفوظ ہونا ، زم ہے۔ اور دو حت ج بین نام و نمود اور ریاء کاری کاہونا بہت واضح ہے۔ اس سے اس رسی دعوت کوترک کرویناہر صابق میں . زم ہے۔ نہذاد نیر کے نام ونمود کے سے اسی عظیم عبوت کے تو ب کو ض تع نہ کریں۔

اَللَهُ اَكْبُرُ كَبِيْرًا وَالْحَمُدُ لِلله كَنْيُوا وَلْسَبْحَانَ اللّه لِبُكُرَةً وَاصِيلاً ٥ اَللَه لِمُكرةً وَاصِيلاً ٥ اللّه لَهُ وَتُبُ عَلَيْنَا طَانّكَ الْلَه لِمُكرةً وَتُبُ عَلَيْنَا طَانّكَ الْتُ السَّمِيْعُ الْعَلَيْمُ وَتُبُ عَلَيْنَا طَانّكَ الْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَنَالِهُ كَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَوْلاً اللّهُ وَدَ مَوْةً اللّهُ اللّهُ وَمَوْلاً اللّهُ وَمَوْلاً اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَوْلاً اللّهُ وَمَوْلاً اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَلّمَ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمُولَانًا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

مثدكي رضا كاطالب

محمد يونس بالنبوري

کرے دکھایا اور اپنے بندہ کی مدو فرمانی اور انز اب کے شکر کو تنہا شکست دے دی۔

واليسي مين حاجى كااستقبال

جب جائ کرام ج سے والی آئیں تو ان سے مدا قات ، سدم، مص فحد کرنا اوران سے دُ عاء کرانا ہا عث ِنصیلت ہے اس سے کہ حابی کی دُ عا قبول ہوتی ہے۔

مگر حاتی کو روانہ کرتے وقت جوس کی شکل اعتبی رکرنا یا نعرہ لگانا سخت ممنوع ہے۔ اور اسی طرح حاتی کی واپسی میں ضرورت سے زیادہ افر دکا ہو کی ڈوپر پہنٹی چانا ور بلاوجہ سے وگوں کا کر بیٹر ی کرنا تائل ترک مرہے۔ ورس میں ریو کاری بھی ہوتی ہے، جس سے حرش زکرنا نہیت ضروری ہے۔ نہیت ضروری ہے۔

حاجی کے بہاں دعوت

تجائ کرام کاسفر نج کو جائے سے قبل باسفر نج سے واپسی پر دعوت کرناحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ، صحابہ کرام ، ایکہ چمتیدین ، اور سلف وخلف میتاللّه جایئےاور بیاشعار پڑھئے شكر سے جيرا خدايا، ميل تو اس قائل نه تھ

تونے این گر برایاء میں تواس قائل نہ تھا

ية ويواند بنايا ، ش تو اس قائل ند تف گرو کھیے کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھ

مرتوں کی یاس کو سیراب تونے کرویا عام زم زم كا يلاما، ين تواس قابل نه تف

ڈال وی ٹھٹڈک مرے سینے میں تونے ساق ين سين سے لگا يا، ميل تو اس قائل نہ تھا بھا گیا میری زبال کو ذکر الا اللہ کا

بيسيق كس في يرهايا، مين تواس قابل ندتها خاص این ور کا رکھا تو نے اے مورا مجھے یول نهیں ور ور پھراہا، میں تو اس قابل شہ تھا میری کوتابی کہ تیری یاو سے عافل رہا

بر تہیں تونے بھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا

میں کہ تھا نے راہ تو نے وظیری آپ کی تو ای جھ کو ور بیر ریا، میں تو اس قابل ندتھا

عبد جو روز ازل میں نے کیا تھا باو ہے عہد وہ کس نے بھایا، میں تو اس قامل نہ تھ تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کونصیب

گنید خضراء کا سامہ، میں تو اس قابل شہ تھا۔ میں نے جو دیکھا سو دیکھا بارگاہ قدس میں ورجو يايا سويايا، ميل تو اس قائل نه تف

بارگاه سير الكونين سين يونس بحد سوچتا ہوں کسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھ

كرول كا ناز قومت تلك مين قسمت بر

راقم الحروف کومند رجہ ذیل شعرنہا بیت پیند ہے۔ بقول شاعر

بھیج میں جو کمن قدم ہو جائے

رَاحِمَ الْمَسَاكِيْنِ وَ يَا ٓ أَرْحَمَ الوَّاحِمِيْنَ طُ

عَلْمِي ابْرُ اهِيْمَ وَعَلْي اللَّهِ اهْرُ اهْيُمَ انَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ ٥ ٱللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى ال مُحَمَّدِ كُمَّا بَارَكُتُ

عَلَى ابْرَ اهِيْمَ وَعَلَى ال ابْرَاهِيْمَ انَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيدٌ٥

(٢) لا الله الآ أنْتَ سُبُحنكَ انَّى كُنْتُ مِنَ الظَّالمِينَ٥

(٣) الله و الله الله الله الله و التحق القَيْوُمُ ٥

(٩) شَبْحَانَ رَبَّى الْعَلَى الْإَعْلَى الْوَهَابِ طَـ

(٣) وَعَنَت الْوَجُوهُ للْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ٥

(a) يَا ذَا الْجَلالَ وَٱلاكْرَامِ ط

(٢) يَا أَرْحَهُ الوَّاحِمِينَ طَ

(٤) يَاخَمُ يَا قَيُّوْمُ طَ

النّار ٥

(١١) يَا أَوْلَ ٱلْاَوْلَيْنَ وَ يَا آخِرَ ٱلاِحْرِيْنَ وَيَا ذَا الْقُوْةِ الْمُعَيْنَ وَ يَا

(١٢) لاَ السَّهَ الَّا اللَّهُ الْحَلِّيمُ الْكُويُمُ سُبُحَانَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرُّشِ

المعظيم والتحمد لله رب العلمين (١٣) حَسُبْنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيُّانِ ٥

يَّا أَرْحَهُ الرَّاحِمِينَ ط

(10) ٱللَّهُمَّ فَاطرَ السَّموت وَ ٱلآرُص عَالَمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة

أَنْتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادكَ فَيْمَا كَانُوا فَيْه يَخْطَلُونَ فَلْ

(١٧) اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا آنْتَ اَهْلُهُ فَصَلَّ وَسَلَّمُ عَلَى

فَانَّكَ أَهُلُ النَّقُواي وَ أَهُلُ الْمَغُمِرَةُ طُ

المُخَيِّرِ بِنَاصِيَتِيُ وَاجْعَلِ الْإِسْلاَمُ مُنتَهِى رِضَا لَيْ، اللَّهُمِّ انَّى صَعِيْفٌ فَقُوْ نِيْ وَانِّي ذَلَيْلٌ فَأَعِزْ نِيْ وَانِّيْ فَقَيْرٌ فَأَعْسِيْ

(١٣) أَلَلُهُمْ أَنَى ضَعِيْفٌ فَقَوّ فِي رَضَاكُ ضَعْفِي وَخَذَّ الَّي

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ كَمَآ أَنْتَ أَهْلُهُ وَاقْعَلُ بِنَا مَآ أَنْتَ أَهْلُهُ

(١٠) رَبِّنا آتنا في اللُّنْيَا حَسَنةً وَّفي ٱلاحرة حَسَنةً وَّقنا عَذَابَ

(A) اللَّهُمْ انْدُ أَدْعُورُكِ اللَّهُ وَ اَدْعُورُكِ الرَّحْمِيرَ وَ اَدْعُورُكَ

عَلَمُتُ مِنْهَا وَ مَا لَهُ أَعْلَمُ أَنْ تَغْفَرَلَيْ وَتَرُحَمَنِي طُ

الْبُورُ الرَّحِيْمَ وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَا ء كَ الْحُسْنِي كُلَّهَا مَا

و سے اور اس میں تمارے سے خیر مقدر فرما۔

أثفائے كياتو فيق نصيب فرمادے۔

و این کوق نکه دا سینجے۔

انتظام فرمايه

(١٤) أَلَلُّهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدكَ وَرَسُولِكَ وَعَلَى المُوفِّ منيُنَ وَ المُوفِّ منَات وَ الْمُسْلِميْنَ وَ الْمُسْلِمَات طَ

(1) اے اہلّٰہ ہمارے گنا ہول کومعا ف فرما۔

(m) اے اللہ آپ نے اگر ہمارا نام سعیدول اور نیک بختو ل میں مکھا ہوتو اُنہی میں لکھے رکھیواور اگر آپ نے ہمارا نام شقع ل اور

بدبختول میل مکھا ہوتو جمارا نام أن كى فيرست سے منا ويجيو اور نیک لوگول کی فیرست میں لکھ ویجیواس سے کے لکھنا بھی تیرا کام

ہے اور مٹانا بھی تیرا کام ہے۔اور نوح قلم بھی تیرے یاس ہیں۔ ہمیں وینانہیں جاہتے تو اُن کی محبت ہمارے ولوں سے نکال

(س) اے املہ وہ چیزیں جن کے بینے کا ہم اراد ہ کرتے میں مگرآپ و اوراس كاخيال بهي نكال و اوراس كل مين آناجا نا بهي ختم فرما وے اور اے اللہ وہ چیزیں جن کے بینے کا جم اراد ہنہیں كرتے مُكراً بي جميں وينا جا ہتے ہيں اُن كى محبت جمارے دلول میں ڈ ل وےاوراس تکی میں آنا جانا جارے ہے آسان قرما

(۲) اےاللہ جمارے گنا ہول کوئیکیوں سے بدل و ہے۔

 (۵) ےاللہ قرآن تیراوستر خوان ہے۔ تیرے وستر خوان سے فائد ہ (٢) ہاللہ جمیں وہ کام کرنے کی تو قبق و ہے جس سے تیر ہے و ان کو

(۷) ے ملہ ہمیں وہ تخارت کرنے کی تو فیق وے جس سے تیرے

ےاملّٰداً مت کی اجتماعی اورا نفراوی سریشتیول کودور فرما۔ (۹) سےاملہ ہر فرو اُمت کودین کاداعی بنادے۔

(۱۰) ہےاللہ أمت كے مردول اورعورتول كے بيئے حلال بسترول كا

(۱۱) ے اللہ أمت كے مردول اور كورتول كى حرام بسترول سے

حفاظت فريد (۱۲) ہے اللہ ہماری اور ہماری اور دول کی جڑول میں حلال روزی و خل فرما 🗕

(۲۳) اے اللہ اپنے عذاب کے کوڑے سے ہماری حفاظت فرما۔

نقط نہیں ہے تو ہم کومی ف فسر ماد ہے۔

(۲۵) ے مقد ہم نے بنی زندگی کو گن ہوں میں ڈبود یا ہے کس جگہ سفید

(۲۶) بے متد گرفض کر لیو چھٹیاں ور گرعد کریں تولٹیاں تو ہم

(٣٤) ع للد توجه قريب كرد ائے كوئى دور نيس كرسكتا ورتوجه

(۲۸) اے املاقوجے ہدایت و بے دےاہے کوئی گمراہ آبیں کرسکتا ورتو

(٢٩) اے اللہ تیری رحمت تک پہنچنے کے سے ہمیں بہت واسطول کی

ووركروے أے كوئى قريب نہيں كرسكتا تو جميں اپنى رحمت سے

جے گمراہ کر وےاُ ہے کوئی ہدابیت تہیں وے سکتا۔ اے امتُدتو

تو ہمیں عطافر ما۔

بريضل كامعا مله فرما\_

قریب کرد ہے۔

مجميل بدابيت عط قرما\_

(۱۲) اے ملد کسی فی متن و فی جرکا حسان جم پر ندر کھنا۔ (۱۷) اے اللہ امن کی جاور ول کوایئے بندول م پھیا۔ و ہے۔

(۱۸) اے اللہ تیری سخاوت کی کہا نیال مشہور میں جمارے اوم کرم فرما۔

(۲۱) اے املاتیر بے خزانہ میں جتنا تیراقیر وعذاب ہے ایسے لوگوں م

(19) اے اللہ نفس و شیطان کا حصیت بھتیا بننے سے جمیں بیجا لے۔ (۲۰) اے ملڈ تیرے خزانہ میں جتنا تیرارهم ہے وہ مارا کا ممارا مسمان مرد ول اورغورتول پر برساد ہے۔

ور ہواؤں کے ساتھ جو شرآتا ہے اس شرسے جماری حفاظت

حفاظت فره ۔ (۱۵) اے اللہ ہو وک کے ساتھ جوخیرا تی ہے وہ ہمارے سے مقد رفر ما

(۱۴) اے اللہ ا جا تک کی خیر عط فرما اور اجا تک کے شر سے جماری

برساوے جن کے دلول ہر تونے گمرا بی کی مہر لگادی ہے۔

روزی سے تفاظت فرما۔

(۱۳) اے اللہ ہماری اور ہماری اور دول کی جڑول کی حرام اور مشتبہ

(۲۲) ے مقد جمیں ، نگن نہیں آتا مگر تجھے وینا تو آتا ہے بیغے کرم سے

(۲۳) اے اللہ تو ہی مر فی فقتی ہے ، تو ہماری بہتر مین تربیت فرما۔

ضرورت بے سرتیری رحمت کو ہم تک چینے کے سے سے سی ضرورت میں ہے اے اللہ اپنی رحمت کی حاور میں ہمیں ڈھانب ( ۳۴ ) اےاللہ جماراد بین سنوارد ہے جس میں جمارے ہر کام کی حفاظت (۳۱) عامتد جمیل ، یوس ندکر تیر کرم مشہور ہے۔ (۳۴) اےاملداس اُمت کوخوشی کے دن اورخوشی کی را تیں وکھاوے۔

(۳۳) اے اللہ ساری تخلوق تیراکنبہ ہے اپنے کنبہ ہر کرم ورحم فرما۔ (۳۴) اے ملد جس طریقہ سے آپ نے جماری پیش نیول کی حفاظت کی ہے کہ جماری پیشانیاں تیرے علہ وہ کسی کے سامنے ماتھانہیں میکتیں، اس طریقہ سے ہمارے بدن کے ایک ایک حصہ کی (٣٥) ا ا الله تير ح تقوق جم في ضائع كئة جي اور تير ، ند ب

ور بندیوں کے حقوق ہم نے ضائع کئے جیں۔اے اللہ این حقوق تو معاف فر ما وے اور تیرے بندے اور بندیوں کے

ے ما کا بل کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے تیر سے بندے اور بند ہوں کے حقوق ہم اوا نہ کرسکیں تو تو جماری طرف سے اوا فر ما و سے اور جمیں ال حقوق سے ہری فرماد ہے۔

حقوق ادا کرنے کی تو ہمیں تو فیق عط فر ما اورا گر کمزوری کی وجہ

(۳۷) اے اللہ ہمارا کھو باہواوین ہمیں واپس وے وے (سے) سے ملتد جماری کھوئی ہوئی عز تیں جمیں ویس وے وے۔ ( PA ) اے اللہ ہمارا کھو ماہوادعوت کا کام ہمیں والیس دے و ہے۔

(۴۴) اےاللہ اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ (۳۱) اےاللہ ہماری گرونوں کو ہرذ مدداری سے آزاوفر ما۔ ( ۱۲ م) اے اللہ ہم کواعلی مجلس والوں میں شامل قرما۔ (۱۲۳) اے اللہ مسلم تول کی صلاحیتوں کودین برلگاوے۔

(P9) اے اللہ جناتو ل کی ہدایت کے فیصلے فرما۔

(۵۵) اے اللہ موت کے بعد کی ہاد کتوں سے ہماری حفاظت فرما۔

( ۴۴ ) اےاملداس اُمت کو باطل کے نرغوں سے نجات دے۔

(٣٦) بے ملد ہارہے قد م وراقدم کوتیوں فرما۔ (س) اے بہرڑوں کے وزنوں کو جانبے والے۔

( ٣٨ ) اے سمندرول کے یہ ٹون کوجانے والے۔ (۲۹) اے ہوا وُل کے رخول کو شعین کرنے والے۔

(۵۰) اے کؤے کے بیچ کواس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے۔ (۵۱) اے ٹوٹی ہوئی بڈی کوجوڑنے والے۔

(۵۲) اے دلول کے خیارت کویڑھنے والے۔ (۵۳) اے ہارش کے قطرول کی تعداد کوجانے والے۔

(۵۴) اے درختوں کے پتول کی تعداد کو جانبے والے۔

(۵۵) اے وہ پاک ذات کہ رات کا عمصرا بھی تیری تعریف بیان

(۵۷) اے دویاک ڈات کرون کا جا راجھی تیر گئیج بیان کرتا ہے۔ (۵۷) اے وہ یاک ذات کہ جاند ، سورج ورستارے بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔

(۵۸) مے دویا ک ؤ ت کے چیوٹی ل بھی تیری تعریف ہیان کرتی ہیں۔

(٥٩) اےوه یاک ذات کسمندرول کی تهدیش آپ نے جو تلوق بیدا ک ہے وہ بھی تیری تنہیج بیان کرتی ہے۔

(۱۲) اے دویاک ڈات کہ وادیوں اور گھاٹیوں میں جو ذرّات ہیں وہ

(۱۱) اے وہ یا ک ذات کہ آپ کے ملک میں آپ کا کوئی شر کیٹ ٹیمیں ۔ (۱۲) اے وہ یاک وات کیآ ہے کوسی کا درو زہ کھٹکھٹانے کی ضرورت

(۱۹۴) ایسب سے پہنے ہیں،آپ سے پہنے کوئی چر آبیل۔ (١٥) آپ سب سے آخر ہیں آپ کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔

(۲۱) آپ وراک کے اعتبار سے اتنے ظاہر ہیں کہآپ سے زیادہ

مجھی تیری تعریف ہیان کرتے ہیں۔

(۱۳۳) اےسب کی وُعاوُل کوستنے والے۔

طا ہر کوئی چیز خہیں۔

(١٤) آپائي ذات كاشبار ات چهيمو ي بيل كرآپ

سے زید و کوئی چیز چیچی ہوئی نہیں ہے۔ ( ۲۸ ) ہے ملہ ہم کوتقو ک کا تو شہ عطہ فرہ۔ ( ۲۹ ) اے اللہ ہمارے دلول کو بخض وعناد اور کدورتوں کے غیر رہے دھو

. و ہے۔ (۷۰) اے اللہ بنتی بٹراق میں بھی جو گنا و کئے ہوں اُنہیں معاف فرما

۵۷) اے اللہ بھی مذاق میں بھی جو گنا و کئے ہوں آئیل معاف فرما و ہے۔ در کی است ملک جیوب و ماہر عشق میں مثال میں است و معالمیں است و معالم

(۷۱) اے اللہ جوم دو وقورت نا جائز عشق میں مبتلا ہوا ہے اس رفیعے کام سے نجات دے۔ (۷۲) اے دلوں کو ملٹنے والے ہمارے دلول کودین ہر جمادے۔

(۷۲) اے دلوں کو بلٹنے والے ہمارے دلوں کودین پر جماوے۔ (۷۳) اے اللہ ہم سب کوتو سخے سمجھ عط فرما۔ (۷۲) اے اللہ ہماری صورت تونے اچھی بنائی ہماری سیرت بھی اچھی

بنادے۔ (۷۵) اے ماللہ ہماری تحریر وقتر مرکوقبول قرما۔

(۷۷) اے مللہ ہمارے کی کی تعلقات کو خوشگوار بنادے۔ (۷۷) اے اللہ ہم کو پا کیزہ روزی دے ورپا کیزہ چیزوں میں استعال (۷۸) ے ملہ ہر نیر کو ہماری طرف متوجہ فرہ۔
(۹۵) اے اللہ ہماری زندگی کا بہترین ون وہ ون ہوجس ون تیری

ملا تات ہو۔
(۸۰) ے ملہ ہمارے گن ہ تھے کوئی خصان تہیں پہنچا سکتے ور گر تو

ہمیں معاف کروے گا تو تیرے وریائے مفقرت بیس سے کی

وا تخینیس ہو گی تو جم کومعاف فرماد ہے۔ (۸۱) اے املاء ہم تو سیر نے نفس کے عادی ہو چکے جیں اب ہم کسی امتی ان کے اکتی نہیں جیں، بغیر امتحان کے ہمارے بیڑوں کو پار فرمادے۔ (۸۲) اے املاء پڑھا ہے کے وقت میں ہماری روڑی کو وسیع فرمادے۔

(۸۲) اے املہ بڑھا ہے کے وقت میں ہماری روزی کو وسیح نم مادے۔ (۸۳) اے املہ ہمارے دلول کواپٹی اطاعت کی طرف متوجہ کرو ہے۔ (۸۴) اے املہ جن کے کڑکے کڑ کیاں غیر شادی شدہ ابوان کے رشتوں کا بہتر بین انتظام فرما۔ (۸۵) اے املہ ہم جیسا گناہ گار تیری زمینوں نے نہیں دیکھا ور تیرے آسا نول نے تبیین و یکھ ورتیر نے فرشتول نے تبیین و یکھ ورہم نے تجھے جیسیا کریم آقائبین و یکھا کہ جم گنا ہ کرتے رہے تو جمیں روزی و یتار ہا، جم گنا ہ کرتے رہے تو جمیں صحت و یتار ہا، جہاں انٹا کرم فر مایا ہے ایک کرم اور فر ماوے جم سب کے سے جنت لفرد وس کا فیصد فرہ دے۔

لفردوں کا فیصد فرہ دے۔ (۸۱) اے اللہ تا کو کہنے کی اور تا کو سننے کی ور تا کو لے کر عالم میں پھرنے کی تو جم کوتو فیق عط فرما۔ (۸۷) اے ملہ جمارے جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ کردے۔ (۸۸) اے اللہ جس وقت میں جو کام کرنے سے تو خوش ہوتا ہے اس کے کرنے کی تو فیق عط فرما ورجس وقت میں جو کام کرنے سے

(۸۸) اے اللہ جس وقت میں جو کام کرنے سے تو خوش ہوتا ہے اس کے کرنے کی تو فیق عط فرما ورجس وقت میں جو کام کرنے سے تو نا راض ہوتا ہے اس سے تو جمیں بچائے۔ (۸۹) اے ملہ جب جم حیرے پاس آئیں ہمارے بیننے سے ہمیں آپ بنس کر مدا قات کر رہے ہوں تو اس کی غیب سے شکلیں اور صور تیں پید فرہ۔ (۹۰) اے ملہ قرآن کا نورجمیں عطافر ما۔

(۹۱) اے اللہ تو اپنے نیک و تھے بندول کو جودیا کرتا ہے وہ ہمیں عصفر،۔ (۹۲) ہے ملند اس جمع میں جو پریشان حاں ہوں ان کی پریشانیول کو شیرے ملا وہ کوئی تہیں جانیا اور یہ کہنا بھی ٹہیں جائے ہے، عافیت

> ے ان کی پریش نیول کود ورفر ما۔ (۹۳) اے مللہ ہر فردِ اُمت کوسنت و مل زندگی پر قائم فر ما۔ (۹۴) اے مللہ ہیر اچھیر کی وال زندگی ہے ہماری حفاظت فر ما۔

(۱۹۷) اے انتد ہیں اپھیری واق زندی ہے ہماری تھا طب کر ما۔ (۹۵) اے انتد ہمارے اس جُمع میں جو تماش کی بن کے آیا ہواسے بھی تبو ب فرما۔ (۹۲) اے انتد ہمارے دل کی کھڑ کیول کو کھول وے۔

(۹۷) اے اللہ ہمارے دین کے سوری کوعرون عطافر ما۔
(۹۸) اے اللہ سمارے دروازے بند ہو سیکے بیں صرف آپ کا درواز ہ
کھلہ ہواہے ، ہم پر رحم فرما ، کرم فرما۔

(٩٩) اے اللہ اس مجمع میں سفید بال والے بوڑھے بھی میں اور توجوان (٩٠) ا

عبادت گز رہمی ہیں ور بیج بھی ہیں جن کے سینول میں تیر

قرآن محفوظ ہے گریم مجمع س علاقہ کے کسی کریم کے دروانے

ر جا وع وصرف یک رویے کی بھیک و تگے ،اس کر مم کے

سے روپیدہ پناجت آسان ہےال سے زیادہ تیرے سے بدیت

کا دینا آسان ہے، ہے للہ جماری جھولیوں کو بدیت ہے بھر

(۱۰۰) ہے مللہ چینے مسلمان جیبول میں محبوس میں ن کی رہائی کے فیصلے

(۱۰۴) ہے ملد ہمیں وہ بدبخت انسان نہ بنا رمضان گز رجائے ور

(۱۰۵) بے متدآ ہے کے وہ مبارک آٹھ نام جوآ پ نے سورج پر لکھے

کوکروٹ پروٹ آر منصیب فیرہ۔

ہیں ورآ پ کے وہ مبارک نام جوآ پ نے اوح محفوظ یر لکھے ہیں ورآپ کے وہ مہارک نام جوآپ نے ہیٹ معمور پر لکھے ہیں، ور آپ کے وہ مبارک نام جوآپ نے عرش وکرسی ہر لکھے میں ور آپ کے وہ اسمائے حسنی جوآپ نے تو رات میں نازل کتے اور

ورآپ کاوہ کی مہارک نام جس سے قایع عرش کومزین

کیا ہے۔ بے مقد تیر ہے میں رہے میا رک نامول کے طفیل ہے وُ عا

كرتے بين اس أمت كى جناعى ور نفرادى يريش نيول كود ورفر ،-

آپ کے وہ سائے حسل جوآپ نے مجیل میں نازب کئے ورآپ کے وہ اسائے حملی جوآب نے زبور میں نازل کئے اورآپ کے وہ سائے مسئی جوآ ب نے صحف بر ہیم الفیلہ و موسی الفیلہ میں

نازں کئے ورآپ کے وہ سائے حسنی جوآپ نے قرآن میں

نازں کئے اور آپ کے وہ سائے حسلی جو جورے نبی ﷺ نے جمیل

بتائے اورآ پ کے وہ س ئے مشل جوآ پ نے بہر ٹرول پر لکھے میں

ہی رکی مغفرت نہ ہو۔

(۱۰۳) به ملتد جهار سالی بیای ففرت فره

(۱۰۱) ہے مقد ہماری کھوٹی یوٹجی کوقبو نے فرہ۔

(۱۰ ۴۰) ے ملاد حقیے مسمان مرد وعورتیں سدم کی حالت میں دنیا ہے

رخصت ہوئے ہیں، ن کی قبرول کونورے منور فرہ دے، ن کو

غرات رحمت فره وے ان کی مؤی بؤی کو جنت نصیب فره ، ان

(١١٦) اے اللہ اینے رضاوالے کامول پر ثابت قدم فرما۔

(۱۱۴) اے اللہ ہماری سیئات کوحستات سے میڈل فر ماوے۔ (۱۰۲) اے خوبصورت مروے والے، اے خوبصورت جاور والے، (۱۱۵) اے املا ایم ان کی حقیقت ہمارے دلول میں راسخ فر مادے۔

ہارے عیبول پر بروہ ڈال و ہے۔ (١٠٤) اے اللہ تونے اپنے کرم سے اپنہ گھر وکھایا اور اپنے کرم سے

ینے نبی کا گھر د کھایا، سی کرم سے پنچ ہو چھی د کھا دے۔

(۱۰۸) اےاملہ ہمارے ول کی تختیوں کوٹورانی بناوے۔

(۱۰۹) اے اللہ جمارے ول کی تحرابوں میں اپنی معرفت کا ٹورکوٹ کوٹ

(۱۱۰) اے ملد ہماری آنکھول میں اپنے عشق کاسر مدلکاد ہے۔

(۱۱۱) اے اللہ ہمیں مانگنامیں آتا گر تھے ویناتو آتا ہے۔ایئے کرم

(۱۱۲) اےاملہ لوگ مرنے کے بعد عسل ویں گے اس عسل سے مملے عشل تو سدی تو فیق و ہے۔

(۱۱۳) بے ملد وگ ہمیں کفن کالباس بہنائیں گے اس سے بہیے تقو ہے کالیاس ہم کو پہناو ہے۔

ہے ہمیں عصافر ہ۔

(۱۱۷) اے اللہ اُ مت کے تمام طبقات کودعوت سرمجتمع فر مادے۔ (۱۱۸) اے اللہ اُمت کی صلاحیتوں کودین کے سئے قبول قرما۔

(۱۱۹) اے اللہ ہماری جماعتو ل کی نقل وحرکت کو تیول فرما۔

(۱۲۰) اے اللہ جم سب کی اور یوری أمت کی بہترین تربیت فرما۔

(۱۲۱) اےانڈمراشدامورالیام فرما۔

(۱۲۲) اے اللہ مہمات اُموریر جماری اعانت فرما۔ (۱۲۳ اے اللہ طاہری اور باطنی قوتیں عطافر ما۔

(۱۲۴) اے اللہ ہی رول کو شفاعط فرما۔

(1۲۵) اےاملداُمت کے اعمال کی ایمان کی اخلاق کی ،معاشرے کی

ورجان و مال کی حفاظت نرما۔ (۱۳۶) اےاللہ تیری مغفرت جمارے گناہوں سے زیادہ وسعت و ی

(۱۳۲) سائدمیری تفاظت کرمیرے آگے ساورمیرے پیچھے سے

ہمیں نے فکر کرد ہے۔

ورمیرے دائیں سے اور میرے پائیں سے اور میرے اور سے ور میں آ ب کی عظمت کی پندہ لیتا ہوں اس سے کہ ہلاک کیا جاوُل مير بينجي ہے۔

(١٣٣١) اے اللہ آ ب بی جمارے یا لنہر رہیں ،آ ب کے مواکوئی عبوت کے و لُق نہیں ہے،آب ہی نے مجھے پیدا کیااور ہمآب کے حقیقی غلام بل اور جبال تک ہمارے بس میں ہے ہم آ ب سے کیے

ہوئے عہدا ور وعدے م قائم جیں ،آپ کی پناہ جائے جیں، ان تمام برے کاموں کے وہال سے جوہم نے کئے ہیں۔ ہم آپ کے سامنےآ ہے کی اُن نعمتوں کا قرار کرتے ہیں، جوہم میر ہیں ورہمیں اعتراف ہے اینے گناہوں کا، اس سے ہمارے گنا ہوں کومعاف کرو بیجئے، کیونکہ آپ کے سوا کوئی گنا ہوں کو تهيل بخشا۔

ب اور جمیں این عمل سے زیادہ تیری رحمت کی اُمید ہے، ہارے میارے گنا ہول کومعا ف فرما۔

(۱۲۷) اے اللہ جاری اور تمام مؤمن مردول اور مومن عورتو ل کی اور

تمام مسمہ ن مرد ول اور مسمہ ان عور تول کی ففرت فرمادے۔ 

والے بیں اورآ بہی جمیں کھلاتے بی ورآ ب بی جمیں بلاتے ہیں اور آ ہے ہی ہمیں ماریں گے اور آ ہے ہی ہمیں ژندہ کریں گے ہمولی ہوری ساری جاجنوں کاتکفس فرو۔

(۱۲۹) ے ملہ ہم آپ کی یہ ۵، نگتے ہیں قکر ورغ سے، ورہم آپ کی یدہ، نگتے میں کم ہمتی ورستی سے ورہم آپ کی یدہ، نگتے میں بزوں ور بخیلی ہے، اور ہم آپ کی پٹرہ ، گلتے ہیں، قرض کے

بو جھاورلوگوں کے دیا نے ہے۔

(۱۳۰) اے اللہ ہم آپ ہے عافیت یا نگتے ہیں دنیا ورآ فرت میں، بے الله بهم آب ہے معانی اور سلامتی ما کیکتے ہیں، ہمارے دین میں اور ہماری دنیا میں اور جمارے گھر و لوں میں اور ہمارے مال میں۔

(۱۳۱) اے اللہ این رضامندی و ی زندگی جمیں عطافرا۔

( ۱۳۳) اے اللہ جارے خیا مات کو یا کیز و فرما۔

فرشتول کوبھی بھداوے اور رجمٹر میں سے بھی مٹاوے۔

(۱۳۳۷) اے اللہ ہمارے بدل کود رست رکھتے۔

(۱۳۵) اے بلد ہارے کان عافیت سے رکھتے۔ (۱۳۷) اے اللہ ہماری آ تکھ مافیت سے رکھتے ،آپ کے سواکوئی عبوت

کے اکن نہیں ہے۔ (۱۳۷) ے ملد ہم كفر ورفق جلى سے آپ كى ينده، تلكتے ہيں، ورقبر كے

عذاب سے ہم آپ کی پناہ ما نگتے جیں ،آپ کے سواکوئی عبادت

کے لائق تہیں ہے۔

( ۱۳۸) اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے مخلو قات کو قائم رکھنے والے،

ہم آب سے آپ کی رحمت ہی کے ذریعہ مدو طلب کرتے ہیں،

آپ جمارے تمام احو ل ورست فر ماد بیجیئے اور جمیں ایک یا رآ تکھ جھیکنے کے برابر ہمار لفس کے حوالے ندفر مایئے۔

(۱۳۹) اے اللہ رات کے اندھیرے میں گناہ کتے، ون کے اُجالے میں کئے ، حان کر کئے ، انحانے میں کئے ،صغیر ہ کبیر و تمام گنا ہوں کو

( ۱۴۴) اے املہ زمین کے جس حصے برگنا ہیوئے زمین کو بھید و ہے اور

(۱۳۵) اے اللہ و وٹول جہال کی عز تو ل کا فیصلہ قرما۔ (۱۳۷) اے اللہ ووثول جبال کی ذات ورسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔

(۱۳۷) ہے۔ مقد نفع وینے وا اعلم عصافر ہا۔

(۱۳۸) اے الله گمراه کرنے والے علم سے ہماری حفاظت فرما۔ (١٣٩) ا ا الله جنت مين اين نبي الله كاير وس عط فرما ـ

( ۱۵۰) اے اللہ مسہر، نول کے دلول کوایتے وین کے سے زم فرماوے۔

(۱۵۲) اے اللہ ایمان پر ہمارا فاتمہ فرما۔

(101) اے اللہ جمیں ایران میر ثابت قدم فرما۔

( ۱۵۳ ) اے اللہ جمار بولول میں ایران کی جاوروں کو پھیارو ہے۔

(۱۳۲) اے اللہ این نا راضگی وای زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ ( ۱۲۳۳ ایالند تقوی اور طهارت وای زندگی عط قرما به

(۱۵۴) اے مقد تمام أمور ميں جمارے نجام كوخير فروپ

( 100) اے اللہ ہمیں وین کی محنت کے سے قبول فرما۔

( ۱۵۷) اے املاد ہمارے گھر ول میں ٹو را فی اعم ل زعر ہ فریا۔ ( ۱۵۸) اے اللہ ہمارے مزاجوں کودیٹی مزاج بنادے۔

(109) اے ملّدا ہینے شکر گز اریندول میں واخل فرماوے۔

(۱۹۲) اے ملندو وٹول جہاں کی عافیت اور بھد کی مقدّ رقر ما۔

(۱۷۱) اے اللہ تیرانام سازم ہے، سدمتی تیرے یہاں ہے جاتی ہے، ہم

(۱۶۳) اے اللہ بے دین کی غرت ولول میں پیدا فرما کر ہے دین کوشم

تجھے ہے اس اُمت کی سدمتی کا سول کرتے ہیں، اس اُمت کو

(۱۵۷) اے بلد جمیں دُعا ما کگنے کی قو فیق عطافر ما۔

(۱۲۰) ہے۔ مثلہ ہے وردول کو وروعط فرما۔

ظامول کےحوالے نہ فرما۔

(۱۶۴)ا ہےاہڈاتوام عالم کو دین سے سرفراز فرما۔

(179) اے الله سورج کی روشنی جہاں جہال پینچی ہے وہال سے وین

(+ ١٤) اے اللہ الى خصوصى عنايت جمارى طرف متوجه فرما۔ (اكا) اے اللہ حبّ جاہ اور حبّ مال سے ہماری حفاظت فرما۔

(۱۷۳) اے اللہ جمارے ول اور ٹگا ہ کومسلمان بٹاو ہے۔

(۳۷۱) اے ملەحضورصلى بلەرعلىيە ۋسلم نے جنتنى فير كى دُيمائيس ، كلى مېي

(۱۷۵) اے اللہ اس امت کی شام کومیج سے بدل و ہے۔

شرورے ہم کوین ونصیب فرما۔

ان میں ہمارا حصہ شام الرمااور جن شرورے پٹاہ جاتا ہے ان

(۱۷۳) بالله قرآن کی محبت اورایٹی محبت عطافر ما۔

(۱۲۵) اے اللہ وونوں جہ ل کی حاجتوں کو یورا فرما۔

(۱۲۲) اے اللہ این حکمول وال زندگی گزارنے کی تو فیق و ۔۔ (۱۲۷) كانتدست و ن زندگى عط قرما

(١٦٨) كامتد جر ل جهال تيري بو كيل پَهُنِي جِن وبال و ين كي بواكيل

کی روشنی پہنچے دیے۔

(۱۷۱) ہےاہڈرتقوی ہماراتوشہ بناد ہے۔ (۷۷۱) اے اللہ تیرے دربار میں ارمانوں کی وٹیا لے کرآئے ہیں

ہمارے جائز ار مانوں کے سورج کوعروج نصیب فیرما۔ (۸۷۱)ا ہےاںڈہ جاری صدا ورنداء کوقبول فرما۔

(۱۷۹) ہے ہیدد ونول چو کھٹول کا نور جمیں نصیب فر 💶

( • 14 ) اے اللہ اس اُمت کو ہر ہا دیول کے میلول سے ہجادے۔ (۱۸۱) اے اللہ ہم نے خواہشات کے میدان میں بہت کھوڑے

ووڑائے ہیں ہم کومعاف فرماوے (۱۸۲) اے اللہ اطاعت کے میدان میں گھوڑے ووڑانے وال بنا

(۱۸۳) اے اللہ ہماری قبحر کی تما زیوں کی تعداد جمعہ کے نمازیوں کی تعداد کے ہرابر کروے۔

(۱۸۳) اے اللہ تقدیر کی برائی سے بچالے۔ (۱۸۵) اے اللہ ساری و نیا کوسکون کاسانس و رو ہے۔ (۱۸۷) اے اللہ ہماری ایر ان کی آہر ول کوحر کت و ہے ہے۔ (۱۸۷) اے اللہ زمارا کھویا ہوادین جمیں و میں و سےدے۔

(۱۹۱) اے اللہ ہماری آتکھوں کو یا کیز ہناد ہے۔

(۱۹۴۷) اے املاد نیا کی گہرائیوں میں تیرنے سے بچالے۔

( ۱۹۵) اے اماد علم وثقو ئی کی گہر ائیوں میں تیر نے وا یا بناد ہے۔

(۱۹۸) اے اللہ قلب سیم عطا فرما۔

( ١٩٤) ا بِ الله جملُو خاند في فقير جل جماري بدوفر ما ـ

(١٩٦) ا الماللة الم كوحلال عال ومنال عط قرما

(199) اےاللہ عشق اورنسق سے بچالے۔

(۱۹۲) اے اللہ تجھے سے ما تکنے کی مذت عط فریا۔ (۱۹۳) اے اللہ ہمارے فیارت کو یا کیٹرہ بناوے۔

بن، ن خیمول کوا کھاڑ کر بھینک و ہے۔ (۱۸۹) اے اللہ مسلمان بہرو، پٹیول کوسکھی سنسارعط فرما۔ (۱۹۰) اے اہلٰہ خاموش فتنوں ہے ٔ مت کی حفاظت فریا۔

(۱۸۸) اےاللہ جمارے دلوں میں عشق محازی کے خیمے لگے ہوئے

(۱۰۰۰) اے اللہ جمارا وین سنوار وے، جس سے جمارے ہر کام کی حفاظت ہو۔ (۱۳۶۷) میں میں میں میں میں کے شامانی میں است

(۲۰۱) اے اللہ بری موت سے جم سب کی حفاظت قریا۔ (۲۰۳) اے اللہ با ہی جا بی گناہوں سے بچالے۔

(۲۰۳) اے املا ایماری عمر کا سب سے بہتر بین حصد وہ بنا جواس کا خیر ہو ور ہمارا سب سے بہتر بین عمل وہ بنا جو شاتمہ وار بھو ور ایمارا سب سے بہتر بین دن و دینا جو تیری مدا قات کادن ہو۔

(۳۰ ۳) سے ملند ہی رہے گن ہ تیر کوئی نقصان ٹیس کر سکتے ور گرآ پ ہم پر رحم فر مادیں تو تیر ہے شن افول بیس کوئی کی تمیس آئے گی۔ (۴۰۵) اسے ملند ہمارے آپس کے تعلقات کوشوش گوار بناد سے اور جمیس ملام کے رہتے و کھا۔

(۲۰۷) اے ملّد اب تک تو جتنے اپنے ٹیک یندول کا خلیفہ بنا ہے ان سب سے زیاد ہ اچھی طرح ہمارے بل وعید ل کا خلیفہ بن جا۔ (۲۰۷) اے اللہ ہمارے دول کواپٹی اطاعت کی طرف متوجد فرما۔ (۲۰۸) اے اللہ میس مجتمے اللہ کہہ کر یکا رتا ہوں ، مجتمعہ رحمان کہہ کر یکارتا جانتا ہوں اور بیسوال کرتا ہوں کہ تو میر ک مففرت فرما دے اور مجھے پر جم فرہ دے ۔ (۲۰۹) اے املامیر ہے گناہ معاقب فرما اور میر سے اخلاق وسیح فرما ور میری کمائی کو پاک فرما اور جوروزی قو نے جمعے عطا فرمائی ہے،

ہوں، کجھے نیکو کاررحیم کہہ کر دیکارتا ہوں،اور کھے تیرےان تمام

جھے ناموں سے ایکارتا ہوں ،جن کو میں جانتا ہوں اور جن کونمیں

س پر جھن عت نصیب فرما اور جو چیز تو جھ سے ہٹ کے اس کی طلب جھ میں باتی شد ہے دے۔

(۱۲) پاک ہے وہ مقد جس کا عرش آسان میں ہے۔ پاک ہے وہ امقد چس کا فرش زمین میں ہے۔ پاک ہے وہ امقد چس کا فرش زمین میں ہے۔ پاک ہے وہ جس کی رحمت جنت میں ہے، پاک ہے وہ جس کی رحمت فضا جس کی سطحت و وزخ میں ہے، پاک ہے وہ جس کی رحمت فضا میں ہے۔ پاک ہے وہ جس کی سے وہ جس کے قیصلے قیر ول میں ہے، پاک ہے وہ جس نے آسان کو بائند کیا، پاک ہے وہ جس نے زمین کو بچھایا، پاک ہے وہ جس نے زمین کو بچھایا، پاک ہے وہ جس نے زمین کو بچھایا، پاک ہے وہ جس نے ترمین کو بچھایا،

و ہے، اورایٹی برکت جھے میں نازل کرو ہے۔

(۲۲۱) بے ملدآ بہم کو کانی بیل جدر سے ین کے سے۔

(۲۲۲) اے اللہ آب ہم کو کا فی جی ہماری کل فکروں کے سے۔

(۲۲۴) اے اللہ آپ ہم کو کائی بیں اس مخض کے لئے جوہم سے حسد

( ۲۲۰) اے اللہ! میں ال نعمتوں میں سے مانگتا ہوں جو تیرے پاس یں ،اورائے نفش کی مجھ مر ہارش کر ، اوراین رحمت مجھ مر پھیا (۲۲۳) ےاملہ آپ ہم کو کائی ہیں اس محض کے سئے جوہم پر زیادتی

(۱۲۱) یا کی ہے اس ذات کے سئے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے۔ (۲۱۲) یا کی ہے اس ذ ت کے سے جو کی اور یکتا ہے۔ (۲۱۳) یا کی ہے اس ذات کے سے جو تھا ور بے نیاز ہے۔ کرنے وار ہے۔ ورنسي كونه بھول \_

(۲۱۳) یا کی ہے اس ذات کے سئے جوآسان کو بغیرستون کے بلند ( ۱۱۵) یا کی ہے اس ذات کے سے جس نے بھیایا زمین کو برف کی طرح جے ہوئے یانی ہے۔ (٢١٨) ياكى ہے س ذ ت ياك كے سے جس ف پيداكي كلوق كو، يس صبط كياا ورخوب جان لياان كو كن كر-ا گیاء اور تبیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی۔

(۲۱۷) یا کی ہے اس ذات یاک کے سئے جس نے روزی تقیم فرمائی، (٢١٨) يا كى باس ذات ياك ك سخ جس نديوى اين كى ند يح (۲۱۹) یا کی ہے اس و سے یاک کے سے جس نے دیکسی کوجن شوہ جن

(۲۲۵) بے ملد آپ ہم کو کانی میں اس شخص کے سئے جود حو کہ ورفریب و ہے ہمیں برائی سے ساتھ۔ (۲۲۱) اے اللہ آ بہمیں کافی جیل موت کے وقت۔ (٢٢٤) ا الله آب ميس كاني بين قبر ميل سوال كروت \_ (۲۲۸) اے اللہ آ ہمیں کافی بیں میزال کے پاس۔

(٢٢٩) اے اللہ آ ہمیں کافی بیں بل صراط کے باس۔

(۲۳۰) اے اللہ آ ہمیں کانی ہیں آپ کے سواکوئی معبود تھیں ہم نے سب ہی برتو کل کیا، ورہم سب ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ (٢٣١) اے شدا آب ہی نے جمیں پیدا کیا۔ (۲۳۲) اے اللہ! آپ ہی جمعی بدایت ویے والے ہیں۔ (۲۳۳) كالله الآب بى جميل كفلت يا-(۲۳۴) اے اللہ آ آ ب بی جمیں بات ہیں۔ (۲۳۵) اے اللہ! آپ بی جمیں ماریں گے۔ (۲۳۷) اے اللہ ا آ ب بی جمیل زند ہ کریں گے۔ (٢٣٧) عدايم آب كوكو وبنات بين وربم كو وبنات بين آب كعرش أشاف والفرشتول كواورآب كتمام فرشتول كوور آپ كى تمام تلوق كوك يقينا آپ بى الله بير آپ كے سواكوئى معبود نہیں ہے، آپ تہا جی آپ کا کوئی ساجھی نہیں اور مید بات یقینی ہے کہ حصلی اللہ علیہ وسلم آ بے کے بندے اور رسول ہیں۔ (۲۳۸) بے ہمیشہ ہمیش زندہ رہنے و ہے، اے مخلو قات کو قائم رکھنے والے ، ہم آب سے آب کی رحمت ہی کے ذرایعہ مدو طاب کرتے

میں ،آپ ہمارے تمام احوال ورست فرماد یجیئے اور جمیں ایک بار کھ جھیکنے کے برابر ہمارے نفس کے حوالے ندفر ماہیے۔ (۲۳۹) اے ملد ہم انول ورزمین کے بنانے و ب اپیشیدہ ورف ہرکو چاننے والے ہر چیز کے ہر ورد گار ور شقی یا سک، ہم اس یات کی گو بی دیتے ہیں کہ آپ کے سو کوئی عبادت کے ، کق نہیں ہے۔ ہم آپ کے ذریعہ یے نفس کی ہر کی سے ورشیطان کی ہر کی سے اور س کے شرک سے یہ 80 تکتے ہیں وراس سے یہ 8 ما تکتے بیل کہ کوئی برائی کریں جس کاوہ ں جو رے فول پر پڑے يا کسي مسلمان کوکو ئي برائي پېټي وي۔ (۱۲۴۰) اے الله میں آپ سے نفع وینے وار علم اور پاک روزی ور قبوب ہو نے وا اعمل ما نگتا ہوں۔ (rm) اےمیرے برورد گار فقتی تعریف آپ بی کے سئے ہے جیسی تحریف آپ کی ذات کی بزرگ اور آپ کی عظیم سلطنت کے

(۲۴۲) اے اللہ آپ ہی جارے یا نے والے بیں، آپ کے سوا کوئی

رنق ہو۔

عبادت کے رکن نہیں ہے اورآ ب بی برہم نے بحروسہ کیا اور آب ہی عظیم عرش کے ما لک جیں، جو کچھاللہ نے جا باوہ ہوا اور جواللد نے نہیں جابا وہ نہیں ہوا اور گناہوں سے بیچنے اور نیک کامول کے کرنے کی طاقت اللہ کی مدوہی سے ملتی ہے جو باندی وارعظمت والربء، بم يقين كرت بي كدالله تعالى مرجيزم بوری قدرت ریضه وا اید، وربه کهامندته کی کاعلم برچز کومیط ہے، ے مقد ہم آپ کی پناہ، نگتے ہیں، یے فش کی پر کی ہے ور ہراؤس جا نور کی ہر کی ہے جس کی پیشانی آب کے قیضے میں ہے۔ بے شک میرا دب سید ھے داستے ہے ہے۔ ( ۲۴/۳ ) اےاللہ ہمیں حق کوحق و کھا اوراس کی تا بعد ارمی نصیب فر ما اور باطل کو باطل دکھا ورای سے بچاا بیا نہ ہوکہ حق اور ہاطل ہم م خط مدط ہوجائے اور ہم بہک جائیں فدایا ہمیں نیک کار مربیز

گارلوگول کا امام بنا۔ (۱۳۳۳) اے جمارے رب اگر جم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہوتو جمیں نہ یکڑنا۔ (۲۳۵) اے ہمارے رب ہم پر و و بو جھ نہ ڈال جو ہم سے پہنے لوگوں پر ڈ بھا۔ (۲۳۷) اے ہمارے رب ہم پر و وبو جھ نہ ڈ ل جس کی ہمیں طاقت شہو ور ہم سے درگڑ رفر ما ورہمیں بخش و سے اور ہم پر رقم کر ۔ تو ہی

ہماراما مکہ ہمیں کا فرول کی قوم پر غیبہ عط فرما۔ (۲۴۷) اے ہمارے دب! ہمیں ہدایت وینے کے بعد ہمارے ول

نیز سے ندکروے اور جمیں اپنے پاس سے رحمت عطافر ما، یقیناً تو بی بڑی عصادینے وار ہے۔ ( ۲۲۸ ) اے تمارے رب! ہم ایمان ریکے ، اس سے تمارے گناہ

معاف فرمااور جمیں آگ کے عقر اب سے بچا۔ (۲۳۹) اے اللہ! اے تمام جہاں کے مالک! توجے جاہے یادشاہی وے

ورجس سے چاہیے سلطنت چھین لے اور تو جسے چاہی و سے ورجس سے چھائیں اور جے چاہیے عرفت و سے ورجے چاہیے عرفت و سے بھلائیں اس سب بھلائیں لیا ہے۔

میں سب شک تو ہر چیز پر تا ور ہے ، تو ہی رات کوون میں واض کرتا ہے۔
ہے اور ون کورات میں لے جاتا ہے ۔ تو ہی ہے جان سے جائدار

پیدا کرتا ہے اورتو ہی جائدارے بے جان پیدا کرتا ہے،تو ہی ہے كه جمع جا ہتا ہے بے شارروزى و بتا ہے۔ ( ۲۵۰ ) ا مير يرورو كارا جھے اينياس سے ياكيز واولاوعطافرما،

بے شک تو وُ عا کا سننے دالا ہے۔ (۲۵۱) اے ہمارے یا لئے والے معبود! ہم تیری اُتاری ہوئی وجی مر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں

گواہوں میں لکھ<u>لے</u>۔ (۲۵۲) اے جمارے رب جم نے سنا کہ مناوی کرنے والا باواز بلند ایمان کی طرف بلار ہا ہے کہ لوگو! اسنے رب برایمان لاؤ، پس ہم ايمان لائے، يا اللي! اب تو ہمارے گناه معاف فرما اور جماري برائیاں جم سے دور کرد ہاور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر۔ (۲۵ m) اے ہمارے یا لئے والے معبود! ہمیں وہ وے جس کا وعدہ تونے ہم سے اینے رسولوں کی زبانی کیا ہے اور ہمیں قیامت

کے دن رسوا نہ کر ، یقینا تو وعد وخلا فی نہیں کرتا۔ (۲۵۳) اے برورد گار! ہماری مثریاں مزور ہوگئی جیں اورسر بڑھانے کی

وجہ سے جوڑک اُٹھاہے ،لیکن ہم بھی بھی تھھ سے وُ عاکر کے محروم (۲۵۵) اے مارے پرورد گار! مارے ماں باپ پر ویاہی رحم کرجیسا اُنہوں نے ہمارے بھین میں ہماری پر ورش کی ہے۔

(٢٥٦) اے ميرے يالنے والے! جھے تماز كا يابتدركھ اور ميرى اولاوكو میمی، اے ہمارے رہیری دُعا تبول فرما۔ (۲۵۷) اے ہمارے بروروگار! مجھے بحش وے اور میرے مال باپ کو بھی بخش اور و گیر مؤمنوں کو بھی بخش وے، جس ون حساب

(۲۵۸)اے ہمارے پر ورد گار!میر اعلم بڑھادے۔

(۲۵۹) اے ہمارے مرورد گارا ہم سے دوزخ کا عذاب برے ہی رکھ كيونكماس كاعذاب چيث جانے والاہے۔ (۲۲۰) اے مارے بروردگار! تو جمیں ماری بولول اور اولادے

آتکھوں کی ٹھنڈک عطافر مااور ہمیں پر ہینز گاروں کا پیشوابنا۔

(۲۶۷)اےمیرے ہرورد گار!میراسید میرے لئے کھول دے۔

(۲۷۸) اےمیرے میر ورد گار!میرے کام کو جھے میآ سان کرد ہے۔

(۲۷۱)اے میرے ہرورد گار! مجھے جہاں لے جااچھی طرح لے جااور

جہاں سے تکال اچھی طرح نکال اور میرے لئے اپنے یاس سے

(۲۷۱) اے ہمارے رب! ہمنے گناہ کرکے اینابزا انقصان کیااورا گرتو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان یانے والوں میں سے ہوجائیں گے۔ (۲۷۲) اےمیر بے رپر ورو گارا مجھے تو فیق وے کہ میں تیری اس نحت کا شکر بجالاوُں جوتو نے مجھ ہرا درمیر ہے ماں باپ ہرانعا م کی ہے اور مہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہوجائے اورتو

میری اولاوکوبھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کےموافق فیصلہ کردے اورتو سب سے اچھافیصلہ کرنے والا ہے۔

(۲۷۳) اےمیرے برورد گار! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق (۲۲۳) اے آسمان وزمین کے پیدا کرنے والے! تو ہی وتیا وآخرت میں میرا ولی (ووست) اور کارساز ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں نوت کرا ورنیکوں میں ملاد ہے۔ (۲۷۵) اےمیر سے میرورد گار! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطافر مااور جارے کام میں مارے لئے راہ یا فی کوآسان کروے

(۳۷۳) اے وہ پاک ذات کہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے

(٣٦٩) اے ميرے ير وردگار! ميري زبان کي گره بھي کھول وے تاك

لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ (۲۷۰) اے میرے بروردگار! مجھے بیاری لگ گئی ہے اورتو رحم کرنے

والول سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ (۲۷۱) اے وہ پاک ذات جس کو آئیسیں و کیٹیس سکتیں۔ (۲۷۲) اے وہ پاک ذات کہ کسی کا خیال و گمان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔

غلبها ورا مدادمقسر رفير ماد ہے۔

اوصاف بیان نہیں کر سکتے۔ (۲۷۴) اے وہ ذات کہ حوادث نے مانداس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔

( ٧٧ ) اے وہ ذات کیا ہے گردش زمانہ ہے کوئی اندیش نہیں۔

## لاتعدادنيكيال كمانے كانبوى نسخه

ٱللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ (آیک مرتبہ پڑھ لیجے)

حضرت عبادہ بن صامت ﷺ سے روابیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والیوں کے اللہ علیہ والیوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے استغفاد کرے گا اُس کے لئے ہرمؤمن مرو وغورت کے اللہ تعالیٰ سے استغفاد کرے گا اُس کے لئے ہرمؤمن مرو وغورت کے حساب سے ایک ایک نیکی کھی جائے گی۔ (ہمجم پر معظمراتی)

کی صاحب ایمان بندے یا بندی کے لئے اللہ تعالیٰ سے مفقرت اور بخشش کی دُعاکریا ، طاہر ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑا احسان اور اس کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اس لئے جب کسی بندے نے عام اہل ایمان (مؤمنین ومومنات) کے لئے استغفار کیا اور اُن کے لئے اللہ سے بخشش کی دُعاء کی ، تو تی الحقیقت اس نے اوّ لین واّ فرین ، زیدہ اور مرد وسب ہی اہل ایمان کی خدمت اور ان کے ساتھ نیکی کی ، اس لئے جر

ا یک کے حساب میں اُس کی رہے نیکی کھی جائے گی۔ سبحان اللہ! جمارے

(۲۷۷)ا ہے وہ ذات جو بہاڑوں کے وزنوں کو جانتی ہے۔

(۲۷۷) اے وہ ذات جوسمندروں کے بیا نوں کو جانتی ہے۔

( ۲۷۸) اے وہ ذات جو ہارش کے قطرول کی تعدر او کوچانتی ہے۔

(۳۷۹)اے وہ ذات چودر فتو ل کے پتول کی تعداد کو جا ٹتی ہے ۔ .

(۱۸۰۰) اے دو ذات جوان تمام چیز وں کوجا نتی ہے جن پر رات کی تا رکی حصاتی ہے اور جن کو دن روثن کرتا ہے۔

(MI) اے دو ذات جس کوآسان و دسرے سان سے چھیانیں سکتا۔

(۲۸۲) اے وہ ذات جس کوز مین دوسری زمین سے چھیانہیں سکتی۔

(۲۸۳) اے وہ ذات کہ سمندر کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی مجھے معلوم

-4

( ۱۸ ۴۸) اے وہ ذات کہ چٹانو ل میں کیا چھپاہے وہ بھی تو جانتا ہے۔ تومیری عمر کے آخری حصہ کوسب ہے بہتر بناد ہے۔ اورمیر ب

ہ خری عمل کوسب سے بہتر عمل بناد ہے۔

لَىٰ العَداوَ يَكِين كَمَانَ كَاكِياراسَ مُحولاً كَيابِهِ اللهُ تَعَالَى اس سے اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

الحمد للد كتاب بعنوان''ج وعمرہ كى آسان مسنون دُ عائينُ ۲۰ رمضان المبارك ١٢٢ اربجرى مطابق ١٢ ١٠ ٢٠ كومبنى ميں فجركى ثماز كے بعد تعمل جوئى \_ اللہ تعالى جحض البيخ فضل وكرم سے اس كتاب وقبوليت بيضشے آمين

عازین کچ سے درخواست ہے کہ جوبھی اپنے کچ بیت اللہ شریف کے سفریٹن بید ُعائیں پڑھے، وہ راقم الحروف کواپٹی دُعا دُن میں یا دفر مائے ۔اللہ میں اس کر سے سر سر کر تھا ۔

تعالیٰ آپ کی تمام دُعاوَں کو تجولِ فرمائے آبین تمام جاج کرام کومیری ذاتی رائے ہے کہ اسے

تمام حجاج کرام کومیری ذاتی رائے ہے کہ اپنے ہمراہ''مومن کا ہتھیار'' کتاب ضروررکھیں اورشن وشام پڑھیں۔ نظ اللہ کی رضا کا طالب مجمد یونس یالدوری

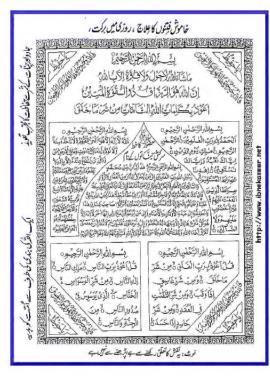